زیرسسه ریستی مولانا وحیدالدین خان صدر اسلامی مرکزد



روزہ اس بات کا سبق ہے کہ ۔۔۔۔ محبی ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے اور بھی ایک مطلوب چیز بھی غیر مطلوب

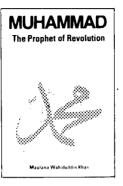

# MUHAMMAD The Prophet of Revolution

By Maulana Wahiduddin Khan

In making the Prophet Muhammad the greatest figure, and consequently one of the most resplendent landmarks in human history, God has bestowed his greatest favour on mankind. Whoever seeks guidance cannot fail to see him, for he stands out like a tower, a mountain on the horizon, radiating light like a beacon, beckoning all to the true path. It is inevitable that the seekers of truth will be drawn up to the magnificent pinnacle on which he stands.

ISBN 81-85063-00-1 (PB Rs 50 \$ 5) ISBN 81-85063-07-9 (HB Rs 90 \$ 9)

#### Maktaba Al-Risala

C-29 Nizamuddin West New Delhi - 110013

بيمالة الحالجين

اردو، انگریزی میں شائع ہونے والا



انسلامی *مرکز*کا ترجان می ۱۹۸۷

شاره ۱۲۲

# فهرست

| и. | يقتيني حل صفحه                | ۲   | صفحه | دمصنان كاسبق    |
|----|-------------------------------|-----|------|-----------------|
| IM | •                             | ٣   |      | ستبيطان كاحمله  |
| 14 | شراب اورتر فی میں نصنا د      | ٣   |      | غلطةمى          |
| ۲٠ | ایک سفر                       | ۵   |      | روزايه دس لفظ   |
| ٣٣ | تعميرملت                      | ч   |      | مقعثركا تقاصنا  |
| hh | دین سے دور                    | 4   |      | بےمئدانسان      |
| po | خبرنامه امسلامی مرکز          | ۸   |      | روحیں منتظر ہیں |
| ٧٨ | العیسی الرساله: اردو، انگریزی | - 4 |      | حبدكے نقصانات   |
|    |                               |     |      |                 |

### رمصنان كاسبق

عَن آبى هُربِيُرةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّى اللهُ عَليْهِ وَسِلَّمَ: كُلُّ عَلِ ابنِ ادمَ يُصَاعَفُ الحسنةَ يِعَشْرِ آَمَتَأَ لِهَا الحَاسَبُعِيانَةِ ضِعفٍ ، قالَ اللهُ تَعَالى: إِلاَ اَلصَّوْمُ فانِتَه لِى ُ وَإَنا أَجزِى بهِ ، يَدَعُ شَهُولَته وَطُعَامَهُ مِن اجلِي ، للصَّارِمُ فَرُعَتَان ، خَرْحَةٌ عِنْدَ فطرِه ، وَخَرُحةٌ عِنْدَ لِقاءِ رَبِيّهِ - ( مَعْقَ علي )

حصزت اُبوہر ریُّ کہتے ہیں کہ رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ دسلم نے فرمایا ؛ ابن آدم کا ہر نیک عمل دس گناسے سات سوگنا تک بڑھایا جا تا ہے ۔ گراللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے یے ہے اور میں ہی اس کابدلہ دوں گا۔ بندہ اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو میر سے لیے حجوز تاہے ۔ روزہ دار کے لیے دوخوشیٰ ہے ۔ ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔

روزه عام عبا دات سے الگ ایک عبا دت ہے۔ روزه میں آدمی اپنی جائز خواہش کواورا پنے جائز کھانے کو النہ کی خاطر جھوڑ دیتا ہے۔ گویا روزہ دار روزہ رکھ کراینے اس عزم کا اظہار کرتا ہے کہ النہ کی خاطر اگر اس کو انتہائی مزوری اور جائز جیزوں سے جدائی اختیار کرنا پڑے تو اس سے بھی وہ در یع نہیں کرے گا۔ روزہ کی یہی وہ امتیازی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اس کا امتیازی تو اب رکھا گیا ہے۔ موجودہ دنیا میں حق پرست بنے کے بیے مرف یہی کافی نہیں کہ آدمی غلط اور صحے کے درمیان تمیز کرتا ہو۔ مختلف حالات کے اعتبار سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ منوعات کی فہرست مزید و سیع ہوجاتی تمیز کرتا ہو۔ مختلف حالات کے اعتبار سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ منوعات کی فہرست مزید و سیع ہوجاتی اعراض کا طریقہ اختیا رکرے ۔ وہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوئے بھی نہرے ۔ ایفا ظرکھتے ہوئے وہ نہ یعلے داور پاؤں رکھتے ہوئے وہ نہ چلے ۔ ایک کام کو بطب ہر صبح سبھتے ہوئے بھی اس کی طرف افرام کرنے سے بازر ہے ۔

روزہ اسی قربانی کا مبق ہے۔ اس دنیا میں تھی ایسا ہوتاہے کہ ایک جائز چیز بھی آدی کے لیے ناجائز جیز بھی آدی کے لیے ناجائز بن جائت ہے۔ اور ایک مطلوب چیز بھی نامطلوب کی حیثیت اختیار کر لیبی ہے۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ جو لوگ اس اعلیٰ ایمانی درجہ پر پورسے اتریں ان کے لیے اللہ کے پیماں اتنا بڑا اجربے جس کا نہ کوئی شمارہے اور نہ کوئی حساب ۔

## سشيطان كاحمله

ایک روایت کے مطابق رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که بچھلے بینمبروں میں سے ایک بیمرسے سنیطان کامکالم ہوا۔ یہ ایک لمبی روایت ہے ، اس کا ایک صدحب ذیل ہے: رشیطان نے کہاکہ تم کس طرح مجھسے نجاست یا و گے ) بیغمرنے کہاکہ خداکی قسم جب بھی میں نے نیری طرف سے کچھ محسوس کیا تو میں نے تجہ سے اللّٰركى يناه مانكى يد دسمن خداف كهاكه تمفيح کہا۔ اسی کے ذریعہ تم مجے سے نجات باسکتے ہو۔ بحرببغمرن كهاكرم بتاؤكرتم كس جرك ذريعه دوبارہ انبان کے او پر غلبہ حاصل کرو گے ۔

شيطان نے کہا کہ عصہ اورخواہش کے وقت۔

حَّالَ النبُّ وَإِنَّ وَاللَّهِ مَا احْسسَتُ بِكَ فَطُّ الد استعدت باالله منك - قال عدوًالله صَدقتَ بِهٰذِ التَّنجُومَنُّ فَقَالَ النِّيُّ ٱخْبِرْنِي باى شَى تغلب آبن ادم سال اخده عندالغضب والهوى.

(تغييرابن كميْر، الجررات في، صفيه ٥٥١)

اس سے معلوم ہواکہ آدمی جب عصد میں ہوتا ہے یا جس وقت اس پرکسی خواہش کا غلبہ ہوتاہے تووه شیطان کے لیے غیر مفوظ (Vulnerable) بن جا تاہے۔ ایسا ہر موقع آدمی کے اندر ایک ایسی کمزوری بیدا کر دیتا ہے جہاں سے سنیطان آدمی کے اندر داخل ہوجائے اور اس کو اپناشکار بنانے، وہ اس کوجنّت کے رُخ سے مٹاکر جہنّم کے رخ پر جلانے لگے۔

آدمی کوسب سے زیا دہ جس چیزسے ڈرنا چاہیے وہ خو د اس کا اپناغصہ اور اسس کی خواہش پرستی ہے۔ اس خطرہ سے بیچنے کی تدبیریہ ہے کہ جسب بھی آدمی اپسنے اندر اس قسم کے احساسات بائے وہ اس کوسٹیطان کا حملہ سمجھ اور فوراً سٹیطان سے مقابلہ میں الٹرکی نیاہ مانگے نگے۔ جب آدمی سے اندر عصر بھراکتا ہے تووہ سنیطان سے زیرا ٹر آجا تاہے۔ جب اس پر کوئی خواہ ش غالب آئے ہے تو اندینہ ہو تلہ کرشیطان اس کواپنے قابو میں کرمے گا۔ ایسے ہرموقع پر گناہ اور بے انفا فی سے بیے کی واحد کار گر تدبیریہ ہے کہ آدمی الله کی مدد مانگے، وہ سنیطان کے مقابلہ میں اللہ کی بنا ہ میں آجائے۔

## غلطانمي

ایک عورت امام اوزاعی کی بیوی کے پاس آئی۔ اس نے گھر کی چٹائی کو چھوا تو وہ بھیگی ہوئی محق ۔ عورت نے کہا کہ شاید بجہ نے یہاں پیشاب کر دیا ہے۔ امام اوزاعی کی بیوی نے کہا کہ شیں ، یہ دراصل امام اوزاعی کے آننو ہیں۔ ہرضے کو وہ ایسا ہی کرتے ہیں :

دخلت امرأة على زوحية الاوزاعى فلمست الحصير ف اذ اهوم بتل فقالت ؛ لعل الصبيى بال هذا فقالت زوحية الاوزاعى ؛ انهاهى دموع الشييخ كل صباح يفعل لهكذا .

الدعوة (رياض) ٢٣ فرورى ١٩ ٨٠ ، صفر ٢٩

عورت نے چائی کے بھیگنے کا جو سبب سمجھا وہ صرف اس کے اپنے ذہن کی پیدا وار سمت۔ فارج میں اس سبب کا کوئی وجود نہ تھا۔ یہ عورت کے سمجھنے کی غلطی سمی نہ کہ صورت حال کی واقعی تشریح ۔ عورت بذات خود یہ سمجد رہی تھی کہ اس نے جان لیاہے ، حالاں کہ اس نے کچہ نہیں جانا تھا۔ اس نے اپنی لاعلی کوعلم قرار دے لیا۔ اس نے محض ذاتی خیال کے تحت ایک رائے قائم کرلی۔ حالا نکہ صبحے رائے وہ ہے جو تمام متعلقہ حقائق کا جائزہ لیسے کے بعد قائم کی جائے۔

اکشر حالات بیں آدمی اپن ذہن سطح کے مطابق رائے قائم کرتاہے۔ عورت کی ذہن سطح وہی تی جس کا اظہار اس کے سوال میں ہوا۔ اس نے اپنا یہ سوال کسی بری نیت سے نہیں کیا۔ اور زوہ جموط بولی ۔ اس کے باوجود وہ مکل طور پر غلطی پر تتی ۔ اس کی غلطی کی سادہ سی وجر یہ تتی کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اس کے باوجود وہ مکل طور پر غلطی پر تتی ۔ اس کی غلطی کی سادہ سی وجر یہ تتی کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اس کے اوپر اس کے دوسرے کے معاملہ کو بھی قیاس کر لیا۔ جس چیزسے وہ خود دوجار سی اسی کو اس نے دوسرے کی طون منسوب کردیا ۔

یہ شال بتا تی ہے کہ آدمی کو دوسرے کے متعلق رائے قائم کرنے میں صد درجر متاطا ہوناچاہے۔ عین ممکن ہے کہ وہ " دموع الشیخ " کو "بول العبی " سمجے ہے۔ جو وافعہ ایسے اندر ایک بندے کے خوف خداکی کہانی لیے ہوئے ہے ، نادانی کی بنا پروہ اس کو دنیا پرستی کا نیتجہ قرار دے بیعے ۔ جو واقعہ آخرت کی یا د دلانے والا ہے وہ اس کے ذہن میں صرف دنیا کی یا د دلانے والا بن جائے ۔ م

### روزانه دس لفظ

مولوی لطف الله ایک معمولی طیو طریقے۔ وہ ۱۸۰۲ میں مالوہ کے قدیم شہر دھارانگر میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے کسی انگریزی درس گاہ میں ایک دن بھی ہمیں پڑھ سے ۔ مگران کی خود نوشت انگریزی سوانح عمری ۱۸۵4 میں لندن سے جھپی ۔ لندن کے پیلشر اسمتہ ایلڈرا اینڈ کمپنی نے اس کانام یہ رکھا :

Autobiography of Lutfullah: A Mohammedan Gentleman

اس کتاب کے ساتھ ایک انگریز مٹرایسٹ ویک کا دبیا چہ شامل ہے۔ انھوں نے دیب اچہ میں مصنف کی ضیح انگریزی کی تعریف کی ہے۔ انھوں نے اس پر تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ایک ہند شانی نے بدیسی زبان میں اتنی ضیم کتاب کس طرح تھی ۔

مولوی لطف الله نے یہ صلاحیت کیے پیدا کی کہ وہ انگریزی میں ایک الیبی کتاب کھیں جوندن سے چھپے اور انگریز ا دیب اس کی زبان کی تعربیف کرے ، اس کا راز صرف چار حرف کا ایک لفظ ہے اور یہ وہی لفظ ہے جس کو اردوز بان میں محنت کہتے ہیں ۔

مولوی لطف الله نے انگریزی زبان صرف اپنی محنت سے سکھی۔ وہ ایسے انڈیا کمپی کے انگریز ملازموں کو ہندستانی، فارسی اور مرہ ٹی زبانیں سکھاتے سے۔ ان کے انگریز شاگر دوں کی تعدا دسوسے اوپر بھتی۔ انگریز دوں سے تعلق کے نیتجہ میں ان کے اندر انگریزی زبان سکھنے کا شوق بیدا ہوا۔ انھوں نے ذاتی مطالعہ سے انگریزی زبان پڑھنا شروع کیا۔ اور آسٹے سال کی لگا آرمحت کے نیتجہ میں اس پر پوری طرح قدرت حاصل کر لی۔ انھوں نے اپنی کتاب میں کھا ہے کہ اس آسٹے سال کی مذت میں "کوئی ایک رات ایسی ہنیں گردی جب کہ سونے سے پہلے میں نے انگریزی کے دس لفظ یاد نہ کیے ہوں اور ڈاکٹر گل کرسٹ کی قواعد کی کتابوں کے چدصفے تو جہ سے پڑھ کر ذہن میں مفوظ نہ کیے ہوں اور ڈاکٹر گل کرسٹ کی قواعد کی کتابوں کے چدصفے تو جہ سے پڑھ کر ذہن میں مفوظ نہ کیے ہوں یہ "دس لفظ " بظاہر بہت کم معلوم ہوتے ہیں۔ گردس لفظ روزانہ کی رفت ارکو جب آسٹے سال کا حیاب بنا دیتے ہیں کو ایک شخص کوغیر زبان کا ایسا ادیب بنا دیتے ہیں کر اہل زبان دانی کا اعتراف کریں۔

### مقصدكا نقاضا

ٹائمس آف انڈیا (۲۶ مارچ ۷ مرح) کے ساتھ ایک ضیب (The Times Offspring) شائع ہواہے۔ اسس شیمہ میں مشہور انگریزی صحافی مسٹر خوشونت سنگھ کا ایک انسٹرویو درج ہے۔ اسس انسٹرویو کا ایک سوال وجواب یہ ہے:

Q: You are a media man. How is it that you are so against television, as you once mentioned in your 'Malice' column?

A: Well, I am against my viewing it. I had one set in Bombay at my residence. As a result I could not concentrate on anything else. I would simply switch onthe T.V. and see the programme being transmitted, whatever nonsense it might be. So I told the television company to take it back, since I prefer to read and write.

سوال: آپ میڈیا کے ایک آدمی ہیں۔ ایساکیوں ہے کہ آپٹیلی ویژن کے اس قدر مخالف ہیں جیسا کر آپ نے ایک بار ایسے متقل کا لم میں لکھا تھا۔

جواب: جی ہاں ، میں اپنے ٹیلی ویژن دیکھنے کے خلاف ہوں۔ بمبئی میں میرے مکان میں ایک ٹیلی ویژن سٹ تھا۔ اس کا بتجہ یہ ہواکہ میں سی بھی دوسری جیز پر اپنے ذہن کو لگانہیں پا تا تھا۔ میں بس ٹی وی کا بٹن دبا دیتا اور جو کچھ اس پر آتا اس کو دیکھتا دہتا، خواہ وہ کتنا ہی ہے معنی کیوں نہ ہو۔ چانچہ میں نے ٹیلی ویژن کمینی سے کہا کہ وہ اس کو والب س کے جائے۔ کیوں کہ میں لکھنے پڑھنے کو زیادہ پیندکرتا تھا۔

مشر نوشونت نگھنے اس معاملیں جو کچہ کیا اس کو ہماری زبان میں " ترجیح سے کہاجا تاہے۔ ترجیح کا یہ اصول کسی بامقصد انسان کے لیے انہائی مزوری ہے۔ اگر آپ سے سامنے ایک مقصد ہوتو آپ کو لاز ما یہ کرنا پڑے گاکہ آپ اصل مقصد کے سوا دوسری تمام چیزوں میں اپنی دل چپی ختم کر دیں۔ اپنی توج کو دوسری تمام ستوں سے ہٹا کر مرف مقصد کے رُخ پر لگا دیں۔ یہ کامیا بی کو لازی شرط ہے ، اس کے بغیر موجودہ دنیا میں کوئی بڑی کامیا بی حاصل سنیں کی جاسکتی۔

ایک چیز کو پانے کے بیے دوسری جیز کو چھوٹر ناپڑتا ہے۔ اگر آپ چھوٹرنے والی جیز کو نہ چھوٹریں تواس دنیا میں آپ یانے والی جیز کو بھی نہیں یا میں گے۔

### بےمسئلہانسان

هستمبر ۱۹ ۸ ۱۹ کوکراچی اگر پورٹ پر ہائی جیکنگ کا واقعہ ہوا۔ یہ پان ایم کاجہازتھا۔ اس ماد تذمیں جو لوگ مارے گیے ان میں سے ایک ۲۹ سالہ خاتون نیرجا بھانوت (Neerja Bhanot) میں میں مار کی ہوائی کمبنی میں سینئر فلائٹ پرسر (Senior purser) میں۔ اس ماد تذکھی جو سندستان طائم سس کے بعد اس کے باب ہریش سجانوت نے ایک مفضل یا د داشت کھی جو سندستان طائم سس (۵ اکتوبر ۱۹۸۶) میں شائع ہوئی۔ اس یا د داشت میں مسلم مریش سجانوت نے اپنی لڑکی کے بات یہ میں کہ نیرجا اول دن سے بے مسئلہ لڑکی تھی :

Neerja was a no-problem child, right from day one.

عام طور پرجیوٹے بچے گھرکے اندر مسکد بنے دہتے ہیں۔ وہ طرح طرح سے اپنے مال باپ کو پریٹ ان کرتے ہیں۔ اس بے ایسے بچے کو بے مسکد بچہ (No problem child) کہا جا تا ہے جو ہر حال ہیں مطلمت رہے اور کسی بھی بات پر گھر والوں کے بیے مسکد پیدا نکرے ۔

سب سے بہتر بیج بے مسکلہ بچہ ہے۔ یہی بات بڑوں کے لیے بھی میچے ہے۔ وہ آدمی سب سے زیادہ قیمتی ہے جو بے مسکلہ ہو۔ جو دوسروں کے لیے مسائل بیدا کیے بغیر دوسروں کے ساتھ رہ سکے۔ اس دنیا میں ذاتی تشکایت کاپیدا ہو نالازمی ہے ، اس لیے قابلِ عل صورت مرف یہ ہے کہ آدمی خود اینے آپ کو بے شکایت بنا ہے۔

یرانسانی خصوصیت عام زندگی کے ہے بھی نہایت صروری ہے ، اور تحریکوں کے لیے تو وہ الازمی صرورت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس دنیا میں وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو اپنے گردایسے افراد کو جع کرسکے جو مسائل ہیں ہوں۔ جو مسائل سے بھری ہوئی دنیا میں ایسے بن جائیں گویا دوسروں کی نبت سے ان کاکوئی مسئلہ ہی نہیں ۔

جو شخص بے مسلد ہو وہی دوسروں کے مسائل کوحل کرتا ہے۔ جو لوگ خود مسائل میں بتلا ہوجائیں وہ حرف دنیا کے مسائل میں اضا فرکریں گے، وہ کسی بھی درج میں دنیا کے مسائل کوحل نہیں کرسکتے۔

# روحين منتظر ہيں

کریٹ (Crete) یونان کا ایک جزیرہ ہے۔ یہاں ۱۹۹۹ میں ترکوں کا قبصنہ ہوا۔اس کے بعد یو ناینوں اور ترکوں کا قبصنہ ہوا۔اس کے بعد یو ناینوں اور ترکوں کے درمیان کئی ارائی بیاں ہوئیں۔ آخر کار ۹۹۹ ماء میں کریٹ سے ترک اقتدار کا خاتمہ ہوگیا۔ اس بنا پر ترکوں کی تاریخ میں کریٹ نے واقعات کا تذکرہ بھی لازمی طور بیٹ ال رہتا ہے۔

محد حفیظ اللہ قریشی مرحوم نے ۱۹ ۲۱ میں لا ہورسے ایک کتاب شائع کی تھی جس کا نام سے "
" تاریخ سلاطین آ آل عثمان ، ۔ ڈھائی سوصفہ کی اس کتاب میں خاندان عثمانیہ (ترکوں) کے حالات سے اس بیں سلطنت عثمانیہ کی ابتدا سے بے کرسلطان عبدالمجید ثانی کی معزولی تک کے حالات محتفہ طور پر درج ہیں ۔ کریٹ کے ساتھ ترکوں کی جنگ کے حالات محتفے ہوئے کتاب میں بتایا گیس ہے :

۱۰۹۹ه میں بندقیہ والوں کا ایک عیسانی امیرابحر مع ۳۰ سپا میوں کے سلطان محدخاں رابع ( ۱۰۹۹ میں بندقیہ والوں کا ایک عیسانی امیرابحر مع ۳۰ سپا میوں کے سلطان محدخاں رابع ( ۱۰۹۹ میں آگر اس نے صدق دل سے مذہب اسلام بھول کر لیا۔ چنانچہ سلطان نے اس کی قدر افزائی کی۔ اور اس کو کا دخانہ جہاز سازی کا نگراں بناویا۔ اس نے اپنی حسن کارگراری سے سلطان کو ہی خوش نہیں کیا بلکہ اسلام کی بے حدخدمت بجالایا اور لین گزشتہ گناموں کی تلانی مافات کر دی۔ وصفر ۱۰۹ میں اسلام کی بے حدخدمت بجالایا اور لین

اسلام تاریخ بین اس طرح کے واقعات بہت ملتے ہیں کو عین جنگ کے زمانہ میں دشمن کے افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ عین منگامہ کارزار میں دشمن کی صف کو چھوڑ کر اہل اسلام کی صف میں شامل ہوگئے۔ ان واقعات سے اسلام کی تنظیری طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ اسلام فطرت کا دین ہے۔ وہ اپنے اندر ہم آدمی کے لیے بے بناہ کشش رکھتا ہے۔ ہم آدمی کے دل میں اسلام کی طلب چپی ہوئی ہے۔ ہرروح اس انتظار میں ہے کہ کب موقع مے اور وہ خدا کی ابدی دنیا میں داخل ہوجائے۔ اسلام کی یہ تنظیری طاقت اتنی زبر دست ہے کہ جنگ بھی اس کے لیے دکیا میں داوت کی ففنا بھی اس کی راہ میں جائل نہیں۔

### حبدكے نقضانات

بہمیٰسلطنت ، ۱۳ ۴۱ء بیں سلطان محد بن تغلق سے بغاوت کرکے قائم ہوئی ۔ اسس کا با نی حن گنگوستا۔ حسن کاکہنا سقاکہ وہ ایران کے قدیم با دشاہ بہمن کی اولا دسے ہے ۔ اس بناپر اس کا خاندان بہمنی خاندان کہا جاتاہے ۔

حن گنگونے گلبرگد کو ابنی راجدهانی قرار دیا اور ابنی سلطنت کے حدود کو بڑھانا شروع کیا۔ ۱۳۵۹ میں حسن گنگو کی وفات ہوئی۔ اس کے بعداس کا جانشین احد سناہ بہمنی ہوا۔ اس نے شہر بیدر بسایا اور کلبرگد کے بجائے بیدر کو اپنی راجدھانی قرار دیا۔

دکن کی یہ بہنی سلطنت ، ۱۸ سال تک رہی اور ۲۷ ، ۱۶ میں ختم ہوگئ۔ اس سلطنت کاوزیر ۱۳ سے نیا دہ کامیاب سے نیا دہ کامیاب نے ۱۸ سال تک محمودگواں تھا۔ اس کا زمانہ بہنی سلطنت کا سب سے زیا دہ کامیاب زمانہ ہے۔ اس نے سلطنت کو مزید وسیع کیا اور اپنے تدیر سے اس کو نہایت مستمکم کیا۔ مورضین نے بالاتفاق اس کی اعلیٰ لیاقت کا اعراف کیا ہے۔ ایک مورخ نے کھا ہے کہ "محمودگواں تاریخ ہند کے بہترین مدروں اور متظموں میں شارکیا جاتا ہے " انسائیکلو بیٹ یا برطانیکا (۱۹۸۴) کے معالد نگار نے اس کی بابت یہ الفاظ کھے ہیں :

The most notable personality of the period, a leading administrator (9/372).

(اس عہد کی سب سے زیادہ متاز شخصیت ، ایک اعلیٰ انتظام کار) این ایڈوانٹڈ مٹری آف انڈیا (۸ ، ۱۹) کے مصنّفین نے ان الفاظیں اس کے اخلاص کا اعتراف کیا ہے :

Though possessed of wide powers, Mahmud Gawan never abused his authority. By virtue of his skilful diplomacy and successful military operations, he brought the dominions of the Bahmanis to an extent never achieved by former sovereigns.

An Advanced History of India (1987) p. 354

اگرچ ممودگواں کو نہایت و میع اختیارات حاصل تھے مگراس نے کبھی اپنے اختیار کا بے جب استمال نہیں کیا۔ اپنی ماہراند سیاست اور اپنے کا میاب فوجی اقدامات کے ذریعہ اس نے بہمنی سلطنت کے رقبہ کو ایسی حدود تک بہونچا یا جو پھیلے حکمرا نوں کے زمانہ میں کبھی نہیں بہونچا تھا۔

ممودگواں اس قدر محت کا عادی سقاکہ وہ اپنا ایک لمح بھی ضائع نہ کرتا۔ اپنی صرور تیں اسس فے بہت محدود کرلی سخیس۔ چٹائی پرسوتا ، مٹی کے برتن میں کھانا کھاتا اور نہایت سادہ زندگی گزارتا۔ اس کے ذاتی کتب خانہ میں تین ہزار کتا ہیں تھیں۔ اس نے بہمی سلطنت کی راجد معانی بیدر میں ایک مدرسہ قائم کیا اور اپنی تمام کتا ہیں وہاں بھیج دیں۔ مدرسہ کی عمارت کے آثار اب بھی بیدر میں موجود ہیں۔ اس کے زمانہ میں بہمی سلطنت کو بہت ترتی ہوئی ۔

محمودگواں کے زمانہ میں بہمی تخت پر حمدت اوسوم تھا۔ یہ بادشاہ نہایت آرام طلب اور
ناکارہ تھا۔ نیچہ یہ ہواکہ سلطنت کا سارا انتظام عملاً محمودگواں کے ہاتھ میں آگیا۔ محمودگواں نے اس
اقتدار کا کہی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ بچر بھی دربار کے امرار اس کے قوت وانز کو دیکھ کر اس سے
جلنے لگے۔ انفوں نے خفیہ طریقہ سے محمودگواں کی سرکاری مہر حاصل کرلی۔ اس کے بعد ایک جب لی خط
اس کی مہر کے ساتھ تیار کیا جو وج بگر کے راج رائے زرئی گھے کے نام کھا گیا تھا۔ یہ فرضی خط انھوں
نے بادشاہ کودکھایا اور کہا کہ وزیر غدار ہے۔ وہ بادشاہ کو تخت سے بدخل کرنے کے لیے وج بگر

بادشاہ امیروں کے دھوکے میں آگیا۔ اس نے ۵ اپریل ۱۳۸۱ء کو اس لائق وزیر کو قتل کرادیا۔ بعد کو بادشاہ کو پتہ چلاکہ اس نے غلطی کی ہے، اس کو بے حدصدمہ ہوا، یہاں تک کہ وہ خود بھی ایک سال کے اندر ۱۲ مارچ ۲۸۲ کو مرگیا۔

محودگواں کے خلاف اس شرم ناک سازسش کا اصل دماغ ملک نائب تھا۔ گرمحودگواں کے بعداس کو بھی جین نصیب نہ ہوسکا۔ اب دربار میں اس کے مخالفین پیدا ہوگئے۔ دوبارہ اس کے خلاف بھی سازش ہوئی اور ۸۹ مور میں ملک نائب کو بے در دی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے خاتمہ کے صابح قاتمہ ہوگیا۔

محمودگواں کے قتل کے بعد مہمی سلطنت دوبارہ سنجل نہ سکی۔ ۶۱۵ میں اس کے آخری حکموال کی وفات کے سابقہ بہمی سلطنت کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ اس کے بعد اس علاقہ میں بغاوتیں ہوئیں اور ایک سلطنت پانچ الگ الگ سلطنت میں تقیم ہوگئ ۔

## يقتنىحل

الرب الداکتوبر ۲ ، ۱۹ کوپڑھ کر ایک صاحب نے طویل خط ( ، اکتوبر ۱۹۸۱) لکھاہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے ؛ آپ کاسفر نامہ نہ صرف معلوماتی ہوتا ہے بلکہ انداز بیان کے لحاظ سے بھی منفر د ۔ اس بار بھی بمبئی کاسفر نامہ ایسا ہی ہے ۔ اس سفر نامہ میں ہیرالال ڈرائیورسے آپ کی ملاقات اور ایک پڑنے سے بچے رہنے کی تدبیر کے بارہ میں پوچھ کیے آپ کے سوال کا جواب پڑھنے کو ملا۔ اور مجھے اس سے ملتا جلتا ایک قصہ یا داگیا ۔

ایک سیکسی ڈرا بُورنے ابنی ۵۵ سالہ زندگی میں آیک بھی آیک سیڈنٹ نہیں کیا۔ ایک باروہ محفوظ ڈرا بُورکے رہتے ہوئے بولا: مجھے یہ بتانے میں ایک منط کا وفت بھی نہیں گئے گاکہ محفوظ ڈرا بُورگ کس طرح کی جاتی ہے۔ اس کاطریقہ بہت آسان ہے۔ ڈرا بُور بگ کے وقت بس یہ بات ذہن میں رکھے کہ آپ کے سوا دنیا کا ہر ڈرا بُور پاگل ہے۔ رمحی الدین مجد۔ حیدرآ با د)

اورجہاں فریق ٹانی کی طرف سے جوم فوع القلم ہو ۔ جس سے کسی قسم کی توقع نہ کی جاسکے۔
اورجہاں فریق ٹانی کی طرف سے کوئی توقع نہ ہو وہاں دوط فہ بنیا د پر سوچنا بالکل بے معنی ہے۔
ایسے مواقع پر آ دمی ہمیشہ کی طرف سوچنا ہے۔ اور کی طرف طور پرمسئلہ کا حل تلاش کر تاہے۔
چنا بنچہ ہرآ دمی جا نتا ہے کہ پاگل سے لڑنا نہیں ہے بلکہ پاگل سے بخاہے۔ پاگل کے مسئلہ کا حل
اس سے اعراض کرنا ہے نہ کہ اس سے مکراؤکرنا۔ جو ڈرائیور دوسرے ڈرائیور کو پاگل سمجم
ہے وہ دوسروں کی شکلیت نہیں کر ہے گا۔ وہ ساری توج خود اپنی طرف لگا دے گا۔ وہ
کہیں اپنی گاڑی کوروک ہے گا۔ کہیں وہ پیھے مسط جائے گا اور کنا رے کی طرف سے اپنا

کہی سٹرک سے حادثہ سے دوچار نہیں ہوسکتا۔ مذکورہ ڈرائبورنے ایک لفظ میں زندگی کا راز بتا دیاہے۔ اس کی مراد دوسرے لفظوں میں یہے کہ ۔۔۔۔ آپ دوسروں سے کچھ امید رندر کھیے ساری ذمہ داری کی طرفہ طور پر

راسته لکلے گار سرک کا جومسافراس طرح یک طونه طور بر ذمه داری این آپ بر ڈال مے وہ

خود قبول کیج اور اسس کے بعد آپ نقینی طور پر ایک ٹرنط سے دوجار سہیں ہوں گے۔ خدا یُورنے جو بات سرک پر حادثات سے بچنے کے بارہ میں کہی، وہی دسیع ترزندگی

میں ماد ثات سے بینے کے بارے میں بھی درست ہے۔ آپ اپنی زندگی میں تقینی طور پر

ساجی حادثات سے بچے سکتے ہیں ، شرط یہ ہے کہ آپ یک طرف طور پر اپنے آپ کواس کا ذمہ دار بنالیں ۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ موجودہ دنیا میں مسائل کا سب سے زیادہ لفتین

وردوارب میں بہ یہ ایک عیقت ہے کہ تو بودہ دنیا یا مناس کا کاسب معے ریا دہ یہ یا حل وہی ہے جس پر مذکورہ ڈرائیورنے عمل کیا اور ابنی ڈرائیونگ کی طویل زندگی میں

ما د ثات سے مکل طور بر محفوظ رہا۔

خانص طبی معنون میں پاگل انسانوں کی تعداد ساری دنیا میں بمشکل ایک فیصد ہوگ گردوک رہے اعتبار سے دنیا ہے 94 فیصد انسان امکانی طور پر پاگل ہیں۔ عام حالات میں بظام ہوگ بانکل شمیک نظر آتے ہیں۔ گرجب آدمی کے ذاتی مفاد کامعا ملہ آجائے، جب اس کی اناکو شمیس گئے۔ جب فریق ثانی کی کسی بات پر اس سے اندر خصد بھولک اسطے۔ جب اس کا سابقہ کسی ایسے شخص سے پڑھے جس سے اس کی ان بئن ہوگئ ہو، تو اس وقت شریف آدمی بھی غیر شریف بن جا تا ہے۔ مصبح دماغ کا انسان بھی پاگل بین پر اتر آتا ہے۔ شریف آدمی بھی غیر شریف بن جا تا ہے۔ اور یہ حالت اس وقت تک باقی رہے گی جب یہ موجودہ و نیا کی عام حالت ہے۔ اور یہ حالت میں مشاد کا عل صرف ایک ہے۔ اور وہ وہی ہے جس کی طرف فیکورہ ڈرائیور نے اشارہ کیا۔

ایک بارجیدر آبا دسے مجوب گرجاتے ہوئے خود میرے ساتھ ایک سبق آموز واقعہ بیش آیا۔ ہماری گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑرہی تھی کہ اچانک ایک بیل سڑک پر آگیا۔ ہو صاحب کارکوچلارہ سے تھے انھوں نے یہ نہیں کیا کہ بیل کے خلاف احتجاج کریں یا بیس تور اپنی گاڑی دوڑ لنے رہیں۔ انھوں نے نور اُبریک لگاکر گاڑی کوروکا۔ اور ایک لحد رک کر اندازہ کیا کہ بیل کھوروکا۔ اور ایک لحد رک کر اندازہ کیا کہ بیل کھورچار ہے۔ بیل نے جب سڑک کے آدھ سے زیادہ حصہ پارکرلیا اور یہ واضح ہوگیا کہ وہ مشرق کی طرف جارہ ہے تو انھوں نے اپنی گاڑی مغرب کی طرف گھسائی اور بیل کے کنارے کی طرف سے راستہ لکال کر آگے کے لیے دوانہ ہوگیے۔

زندگی کے مسائل ہمیشہ یک طرفہ کارروائی کے ذریعہ علی ہوتے ہیں۔ جولوگ دوطرت بنیا درپرمسکہ کوحل کرنا چا ہیں ، موجودہ دنیا میں ان کے لیے اس کے سوا کھیا اور مقدر نہیں کہ وہ بے فائدہ احتیاج کرتے رہیں اور اسی حال میں دنیا سے چلے جائیں ۔

## اعسلان

اسلامی مرکز اور اس کے مختلف شعبوں کے لیے آب کے مالی تعاون کی سخت صرورت ہے۔ آب سے درخواست ہے کہ اپنا تعاون کی سخت کرمنون فر مائیں۔ رقم بھیجة وقت اس کی مدکی صراحت بھی صرور فر ما دیں

وحيدالدين

صدر اسسلامی مرکز

سی ۲۹ نظام الدین ولیٹ نی دہا<del>گا</del>

## تاريخ كاليك صفحه

چودهویں صدی عیسوی میں دوبڑے مسلم حکمراں سے ایک تیمور ننگ (۱۲۰۵-۱۳۳۹)اور دوسرا بایزید اول (۱۲۰۶- ۱۳۸۹) تیمور لنگ سمر قند (وسط این بیا) میں پیدا ہوا۔ وہ چنگیز خال کے خاندان سے تعلق رکھا تھا۔ بایزید اول انا تولیہ (ترکی) میں پیدا ہوا۔ اس کا دار السلطنت ایڈریا نویل تھا۔

ان دونون مسلم حکم انوں کے درمیان ایک نہایت ہولناک جنگ ہوئی جس کو تاریخ میں جنگ انگورہ (Battle of Angora) کہاجا تاہے۔ انگورہ موجودہ انقرہ کا انگریزی نام ہے۔ تیمور نے چا ہاکہ وہ بایزید کی سلطنت کے ایستنیائی علاقہ پر قبصنہ کرئے ۔ یہاں سے دونوں میں اختلافات ہیدا ہوئے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کا رروائی کرنے لگے۔ بایزیدنے تیمور کے دشمنوں کو اپنے یہاں پناہ دی۔ تیمور نے بایزید کے دشمنوں سے تعلق قائم کیا ، وغیرہ ۔

اس قسم کی کارروائیاں ہوتی رہیں۔ یہاں ٹیک کہ جولائی ۱۳۰۲ میں انگورہ (انفرہ) کے مقام پر دونوں کی فوجیں ایک دوسرے سے شکراگئیں۔ دونوں طرف نہایت بہا در لوگ تھے۔ چنانچہ دونوں کے درمیان سخت ہوئناک لڑائی ہوئی۔ ایک مورخ کے الفاظ میں گویا دو پہاڑ آبیس میں کمراگیے۔ دونوں طرف کے تقریبًا ڈیڑھ لاکھ آدمی مارے گیے۔ آخر کار بایزید کوشکست ہوئی۔ دہ گرفتار ہوا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہوگیا۔

چودھویں صدی عیسوی میں ساری دنیا میں تیمور اور بایز بدکے برابر کوئی طاقتور بادن ہوجود نہ نتا۔ ان دونوں کے درمیان جنگ چیرطی تو عالم بیر تفاکہ دورتک خون اور لاشوں کے سوا اور کچی نظرنہ آتا تھا۔ اس ہولناک جنگ کے سلسلہ میں کچہ لوگ تیمور کو ذمہ دار محمراتے ہیں اور کچی لوگ بایزید کو۔ تاہم ذمہ دار جو بھی ہو، نتیجہ بہر حال ایک تھا۔ وہ یہ کہ اس لرط ائی سے عالم اسلام کو شدید ترین نقصان بہونچا۔ یہ کہنا میح ہوگا کہ یورپ جو عثمانی ترکوں کے ذریعہ اسلامی براعظم بنے جارہا تھا، وہ اس باہی جنگ کے نتیجہ میں عیسائی براعظم بن کررہ گیا۔

جنگ کا فیصلہ ۲۰ جولائی ۲۰ م اکو ہوا۔ بایزید گرفتار ہوگیا۔ نیمورنے اس کو ایک او ہے کے مما

تیمور اور بایزید دونوں نہایت بہا در سے۔ تیمور کی ہیبت مشرقی دنیا پر جیائی ہوئی تھی اور بایزید کی ہیبت مغربی دنیا پر جس نے اسلام کے حدود دریائے ڈینوب (ہنگری) تک بہونچا دیئے ۔ سفے۔

اگرایسا ہوتاکہ تیمور اپنے علی کامیدان مشرق کو بناتا اور بایزید مغرب کی سمت میں آگے بڑھتا تو وہ دولوں پورے عالم کو اسلام کے سایہ میں لانے کے بیے کافی ہوجاتے۔ مگر آپس کی لڑائی نے اس امکان کو واقعہ بینے نہیں دیا۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگارنے تیمور کے تذکر سے کے ذیل میں کھھا ہے:

By defeating the Ottoman Sultan Bayezid at Angora (modern Ankara) in 1402 and thus preventing him from extending his domain into Europe, the fall of Constantinople and the death agony of Byzantium were delayed half a century by this Muslim nomad (18/242).

یعی تیمورنے عثما نی سلطان بایزید کو انگورہ دموجودہ انقرہ ) کے مقام پر ۱۴۰۲ میں شکست دی۔ اس طرح اس نے بایزید کو یورپ میں اینااقت دار بڑھانے سے روک دیا۔ اس کے نتیج میں قسطنطنیہ کی فتح اور باز نطینی سلطنت کا خاتمہ نصف صدی تک کے لیے موخر ہوگیا۔

مسلان اکر دوسری قوموں کی شکایت کرتے ہیں۔ گرحیقت یہ ہے کہ سلانوں کو جتے بھی نقصان بہونچے ہیں، سب اپنوں کی وجسے بہونچے ہیں۔ سلانوں کی آپس کی لڑا تیاں مسلانوں کی بربادی کا سب سے بڑاسبب ہیں، گزرے ہوئے دور میں بھی اور حال کے زمانہ ہیں بھی ۔ گر تاریخ کا یہی سب سب بڑا سبق ہے بڑا سبت ہے سے بڑا سبت ہے سے مسلمانوں نے کوئی سبق مہیں سبکھا۔

## شراب اور ترقی میں تضاد

۳ مئ ، ۱۹ مرکا واقعہ ہے۔ ایک ۱۳ سالدامر کی لاکی کاری (Cari) کیلی فورنیا کی سڑک سے گزررہی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے بائیسکل لین سے چل رہی تھی۔ اس اثنا میں ایک کار پیچے سے دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ کاری سے اتنے زور سے ساتھ تکرائی کہ وہ اچھل کر ۳۵ میٹراوپر فضنا میں چلی گئی۔ اس حا دیڑ کے ایک گھنٹھ سے اندرلٹری کا انتقال ہوگی یہ کارکا ڈرائیور گرفتار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شراب پیٹے ہوئے تھا۔

اس طرح کے مادتے امریکہ بیں ہرروز بہت بڑی تعداد میں ہوتے رہتے ہیں تازہ اعداد وشار سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ میں ہرسال نقریبًا ۵۰ ہزار کا سکے مادتے ہوتے ہیں۔ ان ماد ثات میں سے نفسف وہ ہیں جوشراب نوشی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ شراب نوشی کے نتیجہ میں ہونے والے سٹرک کے ماد ثات موجودہ امریکہ میں موت کا سبب نمبر ایک ہیں۔

شراب پی کرگاڑی چلاف امریکہ میں حالیہ برسوں میں نیا شعور جاگاہے۔ اس فے ستعور کی ہمیر و ایک عورت ہے، اور وہ وہی ہے جو فدکورہ مقتول لڑکی کاری کی ماں ہے۔
اس کا نام کینڈی لائٹنر (Candy Lightner) ہے۔ کینڈی لائٹنر اس کو برداشت رز کرسکی کہ اس کی لڑکی کی موت ایک خالی از معنی واقعہ ہو کر رہ جائے۔ بینا بخر اس نے ابنی ملازمت جھوڑ دی۔ ابنی جائداد فروخت کر دی۔ اس نے دوڑ دھوب کر کے کچراور عور توں کو ابین ساتھی بنایا۔ اس کے بعد اس نے ایک نظیم قائم کی جس کانام مدرس اگینسط ڈونک ڈرائونگ ساتھی بنایا۔ اس نے ابنا بورا وقت اور ابنا بورا اتا نتر اس نظیم سے حوالے کر دیا۔ یہ نظیم میں قائم ہوئی۔

کینٹری لائٹنرنے با قاعدہ طور پران قوانین کامطالعہ کیا جوشراب بی کرگاڑی جلانے کی بابت بنائے گیے ہیں۔ اس نے اس سلسلہ میں ہرقسم کی متعلق معلومات اور اعداد وستمار جمع کیے۔ اس نے اخبار ، ریڈیو ٹیلی ویزن اور نشرواشاعت کے دوسرے تمام ذرائع کو بھر لورطور پر استعال کیا۔ اس نے امر کی عوام کو بتایا کہ ہرسال ۲۵ ہزار امر کی محض شراب نوش ڈرائیوروں

کے ذریعہ مونے والے ما دثات میں مرجاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایک ملین امریکی جوماد ثات میں مرف سے بجے جاتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے نا قابل کا رہوکر رہ جاتے ہیں۔ امریکہ میں ہم روز ، کا دمی سٹر کے ماد ثات میں مرتے ہیں یعنی ہر ۲۰ منط میں ایک اُدمی ساست فسم کی بے شار باتوں سے کینڈی لائٹنر نے امریکی عوام کو بو کھلا دیا۔ یہاں تک کہ خود امریکی حکومت حرکت میں آگئ ۔ کا جولائی ۲۸۸ کو صدر ریگن نے شراب بی کرگاڑی چلانے کے خلاف ایک تالون پر دستخط کر دیے ہے۔

اس مسکدی تفصیل معلوات دیتے ہوئے ابک امریکی میگزین Span, September 1986 نے لکھا ہے کہ ۲۰ ویں صدی تک ستراب نوشی امریکہ میں نسبنا چھوٹا سماجی مسکد بھی کہوں کہ شاب بینے والے شا ذو نا در ہی اس پوزلیشن میں ہوتے تھے کہ وہ اپنے آپ کے سواکس اور کو کوئی سخت نفضان بہونچا سکیں ۔ شراب پینے والے اس سے پہلے زیادہ سے زیادہ شراب خارمیں چینے چلاتے تھے یا گھوٹرا گاڑی دوٹراتے ہوئے اس کو چینے چلاتے تھے ۔ اس وفت ایک شراب نوش زیادہ نررجم کامتحق سمجھا جا تا تھا نہ کو نفرت کا ۔ وہ لیقینی طور پر ایسا مسکد نہ تھا جو حکومت کے لیے قابل توج ہو۔ مگرموٹروں کی ایجا دنے سنراب نوش کو ہراس آ دی کے لیے خطرہ بنا دیا جو سٹرک پر سفر کر نا جا ہتا ہو ۔

Until the 20th century, drunkenness was a relatively minor social problem in the United States, because drunkards were rarely in any position to cause serious damage to anyone but themselves. Drinkers might brawl in the bars and public houses, or cause family strife, or upset an applecart on a wild horseback ride through town, but for the most part a chronic drinker was more to be pitied than scorned, and certainly was not cause for government concern. With the introduction of the automobile, however, the drunkard became a menace to everyone within reach of his desire to travel.

شراب نه بینا ندېب کی علامت ہے اور شراب پینالا ند بہیت کی علامت ۔اس اعتباد سے دیکھے تو ندکورہ مثال یہ ثابت کرتی ہے کہ لا مذہبیت اور ترتی دولؤں ایک دوسرے کی صدی ہیں۔ مذہب کے خالفین یہ کہتے رہے ہیں کہ ندہب اور ترتی دولؤں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ گرزبادہ صبح بات یہ ہے کہ لامذہبیت ترتی کی راہ ہیں رکا ویا ہے ندکہ مذہبیت ۔ ۳۰ مارچ ۱۹۸۱ کو صدرامر کید مطررو نالڈرگن پروت تلانہ حملہ کیا گیا۔ وہ زخمی ہوئے تاہم ہلک ہونے سے بہا کے استحقیقات ہلاک ہونے سے بہا کیے استحقیقات کے بعد معلوم ہواکہ قاتل شراب بے ہوئے تھا۔ مزید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ مشراب اور جرم میں بہت گہرار بط ہے۔ اکثر مجرم شراب پی کرمجر مانہ فعل کرتے ہیں۔ انسان کا اندرونی ضمیر، اور جرم کے بعد قالون کی پکڑ کا اندیث آدمی کو جرم سے روک ہے۔ اس لیے منصوبہ کے تحت جرم کرنے والے لوگ ہمیشہ شراب پی کرمجرمانہ احت ام کرتے ہیں، شراب اُدی کے نازک احساسات کو دقتی طور پر دبادیت ہے، اس طرح آدمی اس قابل ہوجا تاہمے کہ وہ بے خوف ہوکرمجرمانہ احت رام کرسکے۔

امر کید میں آج کل بہت سے متاز افراد سنراب کے خلاف بہاد (کروسیٹی جاری کیے ہوئے ہیں۔ ان میں امر کید کی فاتون اول (First Lady) سزیننی رگین بھی شامل ہیں۔ بلین طروکھ ایس ۔ ان میں امر کید کی فاتون اول (آب ان مرز مگین نے کیلی فورنسیا میں تقریر کرتے ہوئے شرا ب کے نقصا نات گنائے اور کہا کہ سنراب نوشی کے اثرات سے ہم بڑی طرح متاثر ہوئے ہیں۔ کیونکہ شراب نوشی اور جرم کے درمیان قطعی اور براہ راست درست یا یا جاتا ہے :

It affects us when it destroys families. It affects us when it costs hundreds of millions of dollars through accidents and absenteeism in the workplace. It affects us since there is a definite and direct link between crime and drug abuse.

مسزر گین نے مزید کہا کہ یہ ایک اخلاقی سئلہ (Moral issue) ہے۔ اس کے متعلق ہیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ خواص کی کم مقدار میں شراب نوشی اور عوام کی زیا دہ مقدار میں شراب نوشی کو ایک دوکسرے سے الگ نہیں کرسکتے۔ دولوں ہی بُرائی ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے دولوں کی جننت کساں ہے ؛

You cannot separate polite drug use at a chic L.A. party from drug use in some back alley somewhere. They are morally equal.

اسسلام میں یہ تعلیم دی گئی تھی کہ ہرنتہ اور چیز حوام ہے ، اور یہ کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشر پیدا کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے دماا مشکو کہ شیری فقلیل کے حدام ، تہذیب جدید ابن رقی کی آخری انتها پر بہو بخ کر چرست انگیز طور پر اس دین نیلم کی صداقت کا اقرار کر دہی سے -کیسی عجیب ہے یہ تصدیق ، اور کیسے عجیب ہیں وہ لوگ جو اس کھلی ہوئی تصدیق کے باوجود دبنی تیلیات کی اہدی صداقت کا اعتراف نہ کریں ۔



### Man Know Thyself

by Maulana Wahiduddin Khan

This pamphlet invites man to realise his own self, his eternal destiny in the Hereafter — for which he has to make preparation in this world.

Pages 20

ISBN 81-85063-16-8

Price Rs. 4.00

THE ISLAMIC CENTRE C-29 Nizamuddin West New Delhi

## أيك سفر

ایک عالمی اسلای کانفرنس (۱۵ ستبرتا ۲۰ ستبر ۱۹۸۱) بین شرکت کے بیے افریقه کاسفر بوا۔

یرسفر میرے تیام سفروں بیں سب سے زیادہ وافعات سے بھر ابوا (Eventful) سفر تھا۔ اگر اس ک

تام بابیں تکھی جائیں تو تناید بور االرسالہ بحرجائے گاتا ہم بین اس کی مخضر روداد بیان کروں گا۔ ۲ استمرکی

تنام کو دبی کے نے ہوائی اڈہ (اندراگاندھی انٹرنیشنل ایر بورٹ) بہو بنیا۔ جدیدطرز کا یہ ایر بورٹ

دو ہزار میکٹے رقبہ میں بنایا گیا ہے۔ اس کا اصاف فرشدہ بجٹ ۱۰۰ کرور روبیہ سقا۔ اگر جہ اس کی آخری

تکیل ابھی باتی ہے۔ تاہم اس کا رسمی افتقاح کیم مئی ۱۸۸ واکوکیا گیا ہے۔

اب پالم کا قدیم ہوا نی اڈہ ملک کی اندرونی پروازوں کے لیے خاص کر دیا گیاہے۔نیا ہوائی ا ڈہ جب آخری طور پرمکل ہوگا ہو وہ سالانہ ۳۵ ملین میافروں کو چرطھاا درا تاریسکے گا۔ بہاں بیک وقت ایک سو ہوا نُ جہا زول کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہوگی ۔ نئے ہوا نُ اڈہ کی بلڈنگ اوراس کانظام حب دید بین اِ قوا می معیار ریبنانے کی کوشش کی گئے ہے۔ یہ اتنابراہے کہ **یہاں بیک** وقتٰت م<sub>اا</sub>جہاز اتر سکتے ہیں یا روار ہو <u>سکتے</u> ہیں ۔ یا نی کے معقول انتظام <u>کہ ل</u>یے مم ۲ شیوب ویل لگائے گیے ہیں۔ سامان نتقل کرنے کی بیٹی (Conveyer belt) کوجد پیطرز كابناياكيا ہے تاكدم افروں كوابيت إسامان لينے كے ليے كم سے كم انتظار كرنا يڑے۔ قديم موالي المه بر مرت ۲۷ کا ونط کھے . یہاں ۸۰ کٹم کا ونط بنائے گیے ہیں۔ ٹیلی فون کی ۵۰۰ لائنیں ہیں جو الكرانك سلم يرقائم بير - يهال متيني زير (Escalator) لكاياكيا سے - مواني جازير يراصنے اور ہوائی جہا زیسے اترینے کے لیے اس سے پیلے قدیم طرزی سیرهی (Tarmac) ہوتی تھی۔ اب جدید طرنے معلق بل (Aero-bridge) بنائے یہ ہیں جوجہان کے دروازہ سے جوڑ دیے جاتے ہیں۔ وغرہ ۔ تاہم کھل سیرط مع جرط صف اتر نے میں جورومانی منظر ہوتا ہے وہ بندقم سے ایروبرج مع چڑھے اور ارنے میں موجود منہیں۔ بنز کارکر دگی کے اعتبارے صورت مال زیادہ المینان بخش منیں - مثلاً اندا گاندھی ایر بورط سے ہم نے اسے دفتریں ٹیلی فون کرنا چاہا . مگربار بارتمبر ملاسنے کے با وجود ایسا ہواکہ دور ری طرف سے" بلو" کی آوازاً تی تھی ۔ گر ہماری آوازائیں بالكل منائى منيى ديتى تحتى مانتيجريه مواكر كافى كوست ش كے با وجود گفتگونه موسكى م

اسس ابربورط پر جوخصوصی اہمام کیے گیے ہیں ان ہیں سے ایک بیہ کہ ابر بورط کی دبواروں پر مندستان کی ہوا بازی کی کہانی مصور کی گئ ہے۔ یہ تصویر کئی انتہائی اعلی مصور وں نے کی ہے ، مثلاً ایم الف حین اور کے کھیم راج ۔ اس ہیں دلچب بات یہ ہے کہ مندستانی ہوا بازی کی کہانی کا آغاز دبو مالائی قصوں سے کیا گیا ہے جب کہ دبوتا اپنے بہت و کیسان (Flowercraft) بیں سوار ہو کرسفر کرتے تھے اور اسس کا آخری منظر اس مرحلہ پرختم ہوتا ہے جب کہ مثلاً کے اور اس کا آخری منظر اس مرحلہ پرختم ہوتا ہے جب کہ مثلاً کے اور اور اور کررہے ہیں ۔ ( ٹائس آف انڈیا ۲۵ اکتوبر ۱۹۸۵)

ما منى پرسى كے ساتھ متعقبل بندى كى اسى ذہنيت پر اقبال احدسهيل مرحوم نے يہ شعركها تھا:

آگے ہیں قدم پیھیے نظر جانا ہے کہاں جانے ہیں کھر مہم جدیہاں خودسمت سفر بنرنگ زمار کیا کہے اندراگا ندھی انٹر بیشن ایر پورٹ بر آرٹ ورک کا کام اعلی بیما نہ پرکیا گیا ہے۔ اس آرٹ ورک کے اندراگا ندھی انٹر بیشن ایر پورٹ بر آرٹ ورک کا کام اعلی بیما نہ پرکیا گیا ہے۔ اس آرٹ ورک کے لیے ابتدائر تین لاکھ روپے کی منظوری دی گئی تھی مگر " ما ہرین " نے حکومت کو مطلع کیا کہ تین لاکھ روپ بین نظر کام کے بے بہت ناکا فی ہے۔ اس کے بعد حکومت نے زبر درت فریس صنی کا تبوت دیتے منظور کر دیدئے۔

اس .۳ لاکھ روپے کے منصوبہ کا تھیکہ لینے کے لیے بہت سے امیدوار دوڑدھوپ کررہے کے ۔ مگراس کا ٹھیکہ جس کو ملا وہ منہور سلم آرٹٹ ایم۔ ایف حبین سے ۔ مٹرحین کو طیکہ ملنے کی وجہ ان کی فنی مہارت سے علاوہ یہ بھی تھی کہ بہلے انھیں ایر پورٹ کا ایک جزئی کام دیا گیاتھا جس کو انھوں نے وقت سے کافی بہلے کمل کردیا دہندرستان ٹائٹس ۳ دسمبرہ ۸۹)

آدمی اگر کسی اعتبار سے امتیازی کار کر دگی کا مقام حاصل کرنے تو وہ ننصب اور تنگ نظری سے بلند ہوجا تاہے۔ اسس کے بعدوہ ابنا اعترات پاکر رہتاہے، خواہ وہ ایک فرقہ کا آدمی ہویا دوسے فرقہ کا ۔ دوسے فرقہ کا ۔

افریقه کایسفربراسته کراچی مواد دلمی سے کراچی تک کاسفر آبی آئی اے کے ذریعہ طے مواد جہازے اندر پی آئی اے کا میگزین ہم سفر (ستمرد اکتوبر ۱۹۸۷) دیکھنے کو ملاد اس کا نصف حصد الدووزبان میں بھت اور نصف حصد انگریزی زبان میں دجہازے اعلانات کا آغاز کیم الٹرالرحمٰن الرحمٰم

اور قرآن کی آیت رسیست آن الّذی سُخَرِکَ طندا و مَاکُتِ لا مقر نین سے ہوا۔ درمیانی اعلانات میں بھی ہمیشہ انت اللہ کا نفظ شامل رہتا تھا۔ کیٹن و قار اس کے پائلٹ سے۔ جہا ذکے اندیکا نظام دومری کئی ہوائی کمپنیوں سے بہتر نظراً یا۔

کراچی سے جہاز بدلنا تھا۔ یہاں دورات اورایک دن قیام رہا۔ کراچی میں میراقیام ایر پورٹ ہوٹل میں میراقیام ایر پورٹ ہوٹل میں تھا۔ یہ ہوٹل پی آئی اے نے اپنے ٹرانز ط مسافروں کے بیے بنایا ہے۔ ویع ہوٹل کے اندر ایک جھوٹی سی بغرجیت کی مجد بھی موجود تھی۔ وہ ٹنا ندار ہوٹل کے اندر غیر ثنا ندار حالت میں نظر آئی۔ تاہم والبی کے بعد جب میں دوبارہ ۲۳ سنمبر کو اسس ہوٹل میں بہونجا تو معلوم مواکد یہ مسجد در اصل زیر تعمیر تھی۔ جنانچہ والبی میں وہ اپنی دیوارا ورجیت کے ساتھ مکل کھر کی ہوئی نظر آئی۔۔۔۔ اکثر ایسا ہو تاہے کہ آدمی سرسری مثاهدہ کی بنیا دیر ایک رائے قائم کر لیسا ہے جس کی تصدیق بعد کے مثاهدہ سے مہیں ہوتی۔

کماچی ایر بورٹ برایر بورٹ کے شایان ٹ ن چیونٹ سی خوبصورت مسجد موجود تھی بہاں ہم نے سکون کے ساتھ فجر کی نماز اداکی ۔

پھیے پندرہ سال سے ایک بجیب وغریب عمل ساری دنیا میں جاری ہے جس کو فضائی قذائی (Hijacking) کہاجا تاہے۔ ۱۱ ستمبر کی شام کو میں کراچی ایر پورٹ پر الرّا تواس سے مرت چند دن پہلے (۵ستمبر ۱۹۸۹) کو بیان ایم کی فلائٹ سا کے ساتھ اسی قتم کا ایک دہشت فیر واقعہ یہاں ہو چیکا تھا۔ آج کل ہوائی اڈ دول پر سافرول کی زبر دست چیکنگ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کیسے ممکن ہوتا ہے کہ لوگ آتئیں سمقیار لے کر ہوائی جہسازوں کے اندر داخل ہوجائیں، بات آج تک میری سمجھیں نہ آسکی۔ اگر چیکنگ کا موجودہ نظام اس کو رو کھنے لیے ناکائی ہے تو پیر ہزاروں بے قصور مسافرول کو اسس سمنت عمل سے گزار نے کا جواز کیا ہے جس کو سکیور نگر فیک نہاجا تاہے۔ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ گذا گاروں کی سنزا ہے گئا ہوں کو دی جائے۔ بالی فیمنائی قذاتی سے نمٹنا ایک ہے دنازک کام ہے۔ کسی ملک کی مسلے پونس ہوائی جہاز کے اندر فیمنائی قذاتی سے نمٹنا ایک ہے درنازک کام ہے۔ کسی ملک کی مسلے پونس ہوائی جہاز کے اندر

داخل ہوکران کو چندمنٹ میں ہلاک کرسکتی ہے۔ مگرنز اکت یہ ہے کہ نضائی مت ذاقوں کے ہاتھ میں خطرناک ہنتیار ہوتے ہیں ۔جب ان بروار کی جائے گا نو وہ بھی مزور اپنا ہتھیار استعمال کریں گے ۲۲ اور اس دوطرفر جنگ میں بے گٹ ہ مسافر مارے جائیں گے ، جیباکد کراچی کے ہوائی اڈہ پر پان ایم کے جہاز کے ساتھ عملاً بیتن آیا۔ اس جہاز میں چارسومسافرستے ان میں سے ڈیڈھ درجن آ دی مرکیے اور تقریب ڈیڑھ سو آدمی زخی ہوئے۔ (ٹائم میسگزین ۵ استبر ۱۹۸۹)

َ چَنائِ فَضَائُ قَذَا فَی سے نمٹنے کے لیے کچہ ملہ اصول (Accepted rules) ہیں۔ جن کا خلاصہ ان مختصر الفاظ میں بیب ان کیاجا تاہے ۔۔۔۔۔ گفت و تُنید کرو، گفت و تُنید کرو، گفت و کشنید کرو، وقت حاصل کرو، وقت حاصل کرو، وقت حاصل کرو،

> Negotiate, negotiate, negotiate, negotiate. Buy time, buy time, buy time, buy time.

مئد جنازیاده نازک مو، اتنامی زیاده حکمت کے ساتھ اسسے نیٹناپڑ تاہے۔ اگرچہ نادان آدمی نازک مئد اور عنب نازک مئل کے فرق کو نہیں سمجتا۔ وہ دولوںسے کیساں انداز سے نیٹے کی کوسٹش کرتا ہے۔ نتیجبہ یہ ہو تاہے کہ وہ حرف مائل میں اضافہ کا سبب بنتاہے، وہ کسی درجہ میں بمی مئلہ کو کم نہیں کرتا۔

کراچی کے ہولمل میں کھانے کے وقت ایک بار ایک پیٹان ہماری میزکے دوسری طرف اگر میٹی کے ہولمل میں کھانے کے وقت ایک بار ایک پیٹان ہماری میزکے دوسری طرف اگر میٹیڈگیا۔ پوچھنے برمعلوم ہوا کہ وہ سرحت میں ۔ اور ابوظبی میں کیا کام کرتے ہیں ۔ انھوں نے کہا کہ "مزدوری "۔ اس کے بعد انھوں نے میرے بارہ میں سوالات پوچھنا کے روح کیے ۔ جب میں نے بتایا کہ میں ہندر ستان کا رہنے والا ہوں اور افرایقہ جارہا ہوں، تو انھوں نے کہا :

افرایة میں کیا کرتے ہو، کیا وہاں مزدوری کرتے ہو۔

اس سوال پر میں خاموش رہا آوران کو کوئی جواب مہنی دیا۔ میں نے سوچاکہ آدی جب طبقہ کا ہو، اسی طبقہ کے مطب بق اس کا فکر بھی بنتا ہے۔ اپنے قریبی حالات سے او براٹے کہ موام سے منادک سفرے ۔ حتی کہ تواص بھی اس معب طبی اتنا ہی بیجھے ہیں جننا کہ عوام ۔ ہوائی جہاز کا سفرے حدنازک سفرے ۔ کسی کی کم کوئی ہنگامی صورت بیش آسکتی ہے جو دافعات سے رخ کو تبدیل کر دے ۔ ہم کراچی سے روار ہوئے۔ ابتدار یہ نہایت ہموار پر واز بھی ۔ سات گھنٹ

کی ملسل اڑان کے بعد ہم کو منزل پر بیہ و نچنا تھا۔ گر چند گھنڈ کے بعد خطرے کا الارم بیجنے لگا۔ بھر اعلان ہواکہ بعض "مکنکل سبب " کے شخت جہاز درمیان میں اتارا جارہ ہے۔ دوران پر واز پائلٹ نے عمان ایر بورٹ سے رابط قائم کیا اور اس سے اجازت لے کرجہاز کو نیچے اتار ناسٹ روع کیا، یہاں تک کہ وہ عمان کے ہوائی اڈہ براتر گیا۔ جیسے ہی جہاز کے بہتے نے زمین کو چھوا، مسافروں نے خوشی کے اظہار کے طور بر تالیاں بجائیں۔ کیوں کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جہاز ہوائی اڈہ پر اتر سنے کے المہار کے طور بر تالیاں بجائیں۔ کیوں کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جہاز ہوائی اڈہ پر اتر سنے کے المہار کے طور بر تالیاں بجائیں۔ کیوں کہ یہ بھی ممکن تھا کہ جہاز ہوائی اڈہ پر اتر سنے کہائے کسی کھڑ میں جاگرے۔

عان داردن) میں ہم ساڑھ سات گھنٹہ تک رکے رہے ۔ جہاز کے ایک انجن نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ انجینیروں نے مسلسل محنت کرکے اس کو درست کیا ، اس کے بعرجہاز دوبارہ آگے کے بے دوانہ ہوا۔

تقریبًا دوسومافرعسان کے ہوائی اڈہ پر بہونچا دیتے گیے۔ عمان کا ہوائی اڈہ جھوٹاگر خوبصورت ہے۔ یہاں ہم نے دونمازیں پڑھیں ، ایک طہری اور دوسری عمری ۔ بیس نے دیماکہ ممافروں کی اکثریت یا توبا تیں کر رہی ہے یا سگریٹ کا دھوال اڑانے میں مشغول ہے۔ کوئی چپ کی دنیا میں مشغول ہونے والا نظر نہ آیا۔ جن لوگوں کے پاس اپنے آپ سے باتیں کرنے کے لیے کچہ نہیں مشغول ہونے میں ۔ جن کو اپنے اندر سفر کرنے کے لیے راستہ نہ ملے ہوہ باہرے داست وں پر دوڑتے ہیں۔

عمان کے ساڑھے سات گھنے بڑے سنت گزرہے۔ بظاہر وہاں کوئی تکلیف نہ تھی۔ کھانے پینے کا انتظام بھی موجود تھا۔ آرام دہ نشستیں تھیں جن پر کوئی بیٹھا تھا اور کوئی لیٹا ہوا بھتا۔ صروریات کا تمام سامان مہیا تھا۔ گرمجر پر الانتظارُ است دُمِن الموْت کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے کہا: خدایا، عاجز النان خیالی تکلیف کو بھی پر داشت سہیں کرسکتا، بھر آخرت میں وہ حقیقی تکلیف کو کس طرح بر داشت کرے گا۔

عمان کے ہوائی اڈہ پر بڑے بڑے فریموں میں تاری آنار دالکرک، برست ،عفنہ، موتہ وغرہ کی تاری آنار دالکرک، برست ،عفنہ، موتہ وغرہ کی تصویری کرت سے لگی ہوئی تفیس یہ موجودہ اردن کی تجارتی یا تنسب دنی اعتبار سے وہ زبردست اہمیت رکھت ہے۔ بیہاں سیاح کثرت سے تاریخی آنار میں موجودہ موجودہ

كوديكهن كي آت رست بي -

عان اردن کی راجد سی نہے۔ جون ، ۱۹۹ میں عرب ۔ اسرائیل جنگ ہوئی متی ۔ اس جنگ میں اس جنگ میں اس جنگ میں اس ان کے دوسرے علاقوں کے علاوہ ، دریائے اردن کا مغربی صد اور پروٹ کم کا اردنی سکڑ اپنے بعضا میں اس ان کے اس زیر قبصنہ علاقہ کا رقبہ ، ۲۲۷ مربع میں ہے ، یسی اردن کے بورے رقبہ کا ۹ فی صد۔ اسس مفہوضہ علاقہ میں اردن کا تقریباً نصف تما بل زراعت حصب بنال سے ۔ اردن میں .. سال قبل میں کے اتاریا کے جاتے ہیں ۔

مهاستبرگ من موجم طرابلس بهونیچه بهال کے وقت اور مهند سان کے وقت بین سائھے تین گفنظ کا فرق ہے۔ طرابلس کا فظ طریبولی (Tripoli) کی تعریب ہے۔ اور طریبولی طرائی بولس (Tripolis) سے بناہے ۔ یہ نام اس کو ابتدار گوینقبوں نے دیا تھا۔ کا مطلب بونائی اور لا تینی بین تین میں تین میں جو تا ہے ۔ طرائی بولس کے معن تین شہر کے ہیں ۔ یہی لفظ بعد کو انگریزی میں طریبولی موگیا۔ یہ شہر سانویں صدی قبل میسے میں فینفیوں (Phoenicians) نے بسایا تھا۔ اس کے بعد وہ رومیوں کے قب نین آباد انھول نے بھی یہ نام باتی رکھ ۔ فینفیول کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شہر کو تین صعد کی صورت میں آباد کرتے تھے، اور اس بنا پر اس کا نام تین شہر (طرائی پولس) رکھتے ہے ۔

یہاں مبراقیام فنرق باب البحر (کمرہ تمبر ۱۹) میں تھا۔ یہ ہوٹل سندر دمیڈ بیٹر بینین) کے عین کنارے بنایا گیا ہے۔ کمرہ کے ایک طرف سندر کی نہریں عدنظر تک بھیلی ہوئی نظر آئی تھیں۔ یہاں قدرت کی است ہ خاموش کو صرف وہ مثینیں تورٹی تھیں جو جسے سویر سے اپنے کام میں لگ جاتی تھیں۔ ان کا کام سما، سندر کے ساحلی صد کو پاٹ کرخشک زمین میں تبدیل کرنا تا کہ وہاں تعمیرات کھڑی کی جاسکیں۔

قدیم ترین زسان میں آدی خشکی پر سفر کرتا تھا، تھراس نے کشی اور جہاز بنائے اور سندروں کے ذریعہ زبان نفنا میں مزید سندروں کے ذریعہ زیادہ آسانی کے ساتھ دور دور کا سفر کیا جانے لگا۔ اب انبان نفنا میں مزید تیز رفت اری کے ساتھ ہوا ن جہازوں کے ذریعہ سفر کرتاہے۔

ان چیزول کومورخین ان نی ترق کے عوان کے تخت بیان کرتے ہیں۔ مگران کو آلارالٹر کے عوان کے تخت بیان کرتے ہیں۔ مگران کو آلارالٹر کے عوان کے تحت بیان کیا جانا چاہیے۔ یہ درامل حداہے جو انسان کوسفر کراتا ہے۔ خشکی اور سمندر اور ۲۵

نفناکوالٹر تنائی نے مفوص قوانین کاپاہٹ دبنایا ہے۔ اگریہ توانین نہوں یا وہ انان کے ساتھ موافقت نذریں توانان حظی میں بھی سفر نہیں کرسکتا ، کجا کہ وہ سمندوں میں تیرے اور فضاؤں میں اور فضاؤں کی گئے ہے ؛ شبخان الذی مخرک نہن کے ایک الذی سخرک نازا و کا کہتا کہ مقرنین ۔

سن رکے کنارے کھوٹے ہوکہ فداکی عظمت کا بڑاپر رہب احساس ہوتا ہے۔ بانی کا اعتاہ خزانہ ،س حل سے مکراتی ہوئی موجیں ، حدنظر تک بھیلا ہو اآسان ۔ یہ چیزیں آدی کے جم کے رونگے کھوٹے کر دیتی ہیں۔ اس پُرعظمت منظر کو دیکھتے ہوئے میری ذبان سے نکلا ؛ بنانے والے نے کیسی عجیب دنیا بنائی ، ایک ایسی دنیا جو دہشت ناک حد تک عجیب ہے۔

ایک و بیع بال میں باجا عت نماز کا انتظام تھا۔ بعض باتیں الیی ہیں کہ ایک مانوس ماحول میں باربار اس کو سناجلئے تو آدمی اس کا عادی ہوجا تاہے۔ مگر وہی بات ایک عفر مانوس ماحول میں باربار اس کو سناجلئے تو آدمی اس کا عادی ہوجا تاہے۔ یہ بال جس کے ایک طرف سندر کا منظر میں سننے کو طب تو کو عیر معمولی طور پرمت اور کرت سے۔ یہ بال جس کے ایک طرف نمازیوں کے جہرے۔ اس ماحول میں ایک شخص نے کھولے ہو کرع بی ہم بیں فجر کی اذان دی :

َ ٱللّهُ ٱللّهُ ٱللّهُ ٱللّهُ مَا أَشْهِدُ أَن لِلّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مُن اللّهُ مُنَدَرُ مُؤلُ اللّه مَ حَنَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، ٱلصَّلَوْةِ خِيرٌ مِنَ النّومِ ، ٱللّهُ ٱلْهُرُ ٱللّهُ ٱلْهُرَ مُن لَا لِهُ اللّهُ ال مَن مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ الل

یہ فجرکا اوّل وقت تھا۔ ہرطون ساٹا چیایا ہواتھا۔ ایسے ماحول میں جب یہ پرسُکوہ الفاظ کو کے تو دل کی عجیب کیفیت ہوئی۔ ایسامعلوم ہوا جیسے مؤذن کی آ وازکا کنات کی ہم نوا ہوگئی ہے ، جیسے مؤذن عالم گیرسناٹے کو تورطتے ہوئے اس حیّقت کا اعلان کررہاہے جس کے اعلان کے لیے سارے زبین و آسمان بے قرار ہورہے تھے۔

کانفرنس میں ایک مقردنے نمارسے متعلق حضرت عمر نکا واقعہ بیان کیا۔اس کے بعداس نے نہایت برجوش ایک ایک مقرد بر نے نہاں ہوٹی بیاں ہوٹی میں ایک ہال کو مبد کے طور بر مضوص کیا گیاہے۔ وہاں روزان اوان ہوتی ہے ، گرییں دیکھ ست ہوں کہ جسب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جومجد کی طوف دوڑ کر جاتے ہوں ، مگرخود مقرصاب کی آواز بلند ہوتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جومجد کی طوف دوڑ کر جاتے ہوں ، مگرخود مقرصاب

کایہ حال تھا کہ پروگرام کے تحت ہونے والی نمازوں (شلاً مغرب) میں تو وہ معجد میں نظراً تے تھے۔ گراس کے بعد ان کو منہیں دیکھا کہ وہ کہی فجر کی جاعت میں سے بعد ان کو منہیں دیکھا کہ وہ کہی فجر کی جاعت میں سریک ہوئے ہوں، بہاں مغرب کی جماعت میں سب سے زیادہ آدمی ہوئے ہوں، بہاں مغرب کی جماعت میں سب سے زیادہ آدمی ہوئے ہوں، بہاں مغرب کی جماعت میں سب سے کم ۔

اس کانفرنس میں تقریب ۵ ملکول کے ۲۰۰۰ علم راور دانتورے کی بوئے کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے کانفرنس کا

نحن هناس كل انعاء العالم الاسلامي بل من كل إنعاء العالم

یکانفرنس دعوت اسلامی کے موضوع پر بھٹی۔ یہی ایک جذب نے کرم شخص اس بیں سنے دیکے ہوا تھا کہ اسلام کی دعوت کو از سر نوزندہ اور فالب کیا جلئے۔ گریہاں اور دوسیدے مواقع پر گفتگو کے بعد میرا تاثریہ ہے کہ اس وقت ساری دنیں میں مسلان ایک ہی قتم کے ذہنی انتثار سے دوجا رہیں۔ اور وہ یہ کہ وہ دعوت اسلام اور دفاع اسلام کو الگ الگ کرکے دیکھ نہیں پاتے۔ وہ دعوت کے خوان پر بون اشروع کرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم پنے جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم پنے جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم ہے جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم ہے جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم ہے جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم ہے جاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم ہے جاتے ہیں اور بیاتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی دون ع کے موضوع پر بہم ہے جاتے ہیں اور بیاتی ہے اور اسی پر جتم ہوجاتی ہے۔

یماں کئی ایسے لوگ معے جو الرسالہ (انگریزی) کے قاری تھے۔ ہرایک نے غیر معولی الفاظ میں اس کی زبان و بیان کی خوبیوں کا اعتراف کیا۔ ایک امریکی نومسلم سے میں نے الرس لد (انگریزی) کے بارہ میں ان کا تا تر بوجھا تو وہ بار بار ممتاز ممتانہ (Excellent, Excellent) کہتے ہے۔ افریقہ میں جو لوگ الرسالہ (انگریزی) کا افریقی اڈلیٹن نکال رہے میں ،ان میں سے ایک صاحب یہاں آئے موٹ کے ۔ ان سے طاحت ت ہوئی ۔ انھوں نے بتایا کہ افریقہ میں الرسالہ (انگریزی) کی مقبولیت دن بدن بڑھتی جارہ ہے ۔ لوگ بہت شوق سے اس کا مطالعہ کر دہے ہیں ۔

میرامقاله ۱۱ ستبر ۸ ۸ ای ک نشست میں مقاری بی مقال کو بی میں مقال در سی میں دکھایا گیا تھا کر موجودہ زمانہ میں سلانوں کے بچیڑے بن کی وجہ یہ ہے کہ انفوں نے آج کے دور میں اپنی نفی بخش تابت کھودی ہے ۔ فداکا قانون اس دنیا کے لیے یہ ہے کہ جوشخص یا گروہ اپنے آپ کو نفی بخش تابت کرے اسس کوعزت اور استحکام ملے ۔ مسلان جب تک اپنے آپ اس مت الون کا معداق ثابت ر کریں وہ بلندمقام حاصل نہیں کرسکتے۔ یہ مقالہ (اسلام دور جدید میں) انشاراللہ الرساد میں تمالئے کر دیا جائے گا۔ یہ مقالہ کانفرنس کی طرف سے بین زبانوں میں تقییم کمیں گیا ۔۔۔۔۔۔ عربی، انگریزی، فرانسیسی ۔

یه عالمی موتمر ۱۵ ستمبرسے ۲۰ ستمبر تک جاری رہی ۔ موتمر کی صورت بریحتی که مختلف الل علم کو بیٹیگی طور پرمتعین موصنو عات بھیج دیئے گئے تھے ۔ میرے محاصر ۵ کاعنوان تھا:

حاجة المسلمين الى الاخدن باسباب التقدم العلى والتقنى

مرنشت میں صروری رسمی کارروائیوں کے بعد محاصر اپنا محاصرہ بیش کرتا۔ اس کے بعد لوگوں کو اظہار خیب الکاموقع دیا جاتا۔ آخر میں محاصر لوگوں کے سوالات کا جواب دیتا۔ میرے محاصرہ میں ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ توحیب راس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ توحید کو ماننے ہی کے نیتجہ میں ہمارے اس کا ف نے بڑے بائنسی کارنامے انجام دیئے۔ اس پر ترکی کے ایک پر وفیر نے سوال کیا کہ توحید میں اور سائنسی ترقیوں میں کیا تعلق ہے۔

میں نے کہاکہ توحید محص ایک رسمی عقیدہ نہیں ، وہ ایک ذہنی و قکری انقلاب ہے ، بلکہ سب سے بڑا فکری انقلاب ہے ۔ اور یہ ایک تابت شدہ حقیقت ہے کہ نام علمی ترقیاں ذہنی انقلاب ہی کے ذریعہ بیب داہوتی ہیں ۔ ذہنی انقلاب آدمی کی بوری شخصیت کو جگا دیتا ہے ۔ اس کی تنام سوئی ہوئی صلاحیتیں برروئے کا را آجاتی ہیں اور اسی کے نتیجہ کا نام علی ترقی ہے ۔ ہمارے اسلاف کے لیے توحید رایک عظیم ذہنی انقلاب عنی ، اسی کا نتیجہ تقاکہ وہ اس مت بل بے کہ ہرقیم کی اعلیٰ ترین ترقیاں حاصل کریں ۔ مسلمانوں کی موجودہ نسل کے بیے توحید مصل ایک رسمی عقیدہ ہے اس لیے وہ جدید دنی ایس کوئی بڑا کا رنامہ بھی انجام ہددے سکے ۔

محاصرات کے علاوہ وعوت اور احوال معلین کے بارے میں مختلف تجویزیں بین کی گئیں۔ مختلف ملکوں میں اسلامی وعوت کی صورت حال کا جائزہ لیا گیب ۔ اور اس کی روشنی میں بروگرام بنائے گیے ۔

آسنبر ۱۹۸۹ کانشست میں راقم انحروٹ کوصدر در رئیس انجلسہ ) بنایا گیا۔ ایک عربی مجلسے میراتفصیلی انٹروبولیا جو اس کا کسی اگلی اشاعت میں شائع ہوگا۔ بیض اورجرا 'ندانٹروبو

لینا چاہتے تھے، گرمیں اسس کے بیے وقت مذا نکال سکا ۔ ٹیلی وژن پر مجھ سے انٹر دیو دینے کے بیے کہا گیا ، گرمیں ان کی اس فرمائش کو بھی پورا نہ کر سکا ۔

ممائل مے مطالعہ میں ایک عام غلطی یہ کی جاتی ہے کہ حقیقی باتوں اور غیر حقیقی بانوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے مہیں دیکھا جاتا۔ اس کے نتیجہ میں پورامطالعہ غلط ہوجا تا ہے۔ مثلاً نائجی یا کی خالون (زینب) نے اپنی پر جوسٹ انگریزی تقریر میں عور توں کے ساتھ المیازی سلوک پر سخت احتجاج کیا۔ اس سلطے میں انھوں نے عور توں کو گھر میں رکھنے کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ انھوں نے یہ بھی کہا کہ عور توں کا ختنہ کیا جاتا ہے جوعور توں کے اوپر سراس ظلم ہے۔ یہ دو لون باتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ گھر کا معاملہ عور توں کے سپر دکر نا ایک میرسے اللائی تعلیم ہے اور اس کی حکمت تقیم کا دہے۔ جب کے عور توں کا فتنہ سراسرایک جا بلانہ رواج ہے جو افرایقہ کے بعض فیائل میں پایاجا تا ہے ، مگراس لام سے اس کا کوئی نعلق مہیں۔

اس طرح ایک صاحب ساؤی قافرلیقہ سے آئے بھتے۔ اسفوں نے جی کے "مرائم" پرتبھرہ کرنانٹر وع کیا۔ اسفوں نے جی کے وافعی اور ثابت سندہ مراسم پرانلہار خیال کرتے ہوئے اسی میں یہ بات بھی شامل کردی کہ مسلمانوں کاعقبیرہ ہے کہ جرا سود پہلے سفید تھا۔ گروہ انسانوں کے گمت ہیں۔ جی کے ثابت شدہ کے گمت ہیں۔ جی کے ثابت شدہ مراسم فی الواقع جی کے اجزار ہیں۔ جب کہ جراسود کا سفید سے کا لا ہوجانا ایک بے بنیاد کہانی ہیں۔ بے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔

یں ، ۵ و اسے ۱۹ میں ہے۔ اور کی جماعت اسلامی ہندگی مرکزی مجلس نثوری کا رکن تھا۔ اسس وقت سے لے کر اب تک مجھے بہت سی جماعتوں اور تنظیموں کے اجلاس ہیں شرکت کا انفاق ہوا ہے۔ میں نے مشترک طور برہم جگہ یہ بات پائی ہے کہ لوگ الفاظ پر اس وت ربحت کرتے ہیں جیسے کہ ا ن کے یہی الفاظ تاریخ بینے والے ہیں۔ جو لفظ وہ اجتماع گاہ میں کا غذیر لکھدیں گے وہی باہر کی دنیا ہی بہونے کہ واقع۔ بن جائیں گے۔

منلاً اس موتمر کے آخری اجلاس ایس ایک بخویز برگفتگو مور ہی تھی۔ ابک شخص نے بخویز بیش کی کدایران عراق جنگ کے بارہ میں ایک بخویز پاسس ہواور اس کو دولوں ملکوں کے ذمہ داروں کے نام روانہ کیا جائے۔ تبحریزیہ تفی کہ دونوں ممالک شہروں میں جنگ کوبند کردیں۔ اس تبحیر میں ابتدار ابتقاف الحد دجب فی المدن (شہروں میں جنگ ندکرنے) کالفظ تھا۔ دوسرے شخص نے پرقوش طور پر کہنا سندوع کیا کہ نہیں، بلک صرورت ہے کہ یہ جنگ کمل طور پر بند ہو، اس یہے تبحریز میں ابقاف الحد دجب نبھا میٹ کالفظ کھا جائے۔ اب اس پر بجست جل پڑی کہ یہ لفظ کھا جائے کہ وہ لفظ کھا جائے۔ ادر کافی دیر تک اس پر تکراد ہوتی رہی ۔

یے طےست دہ ہے کہ اس تجویز کے نیتجہ میں نہ شہروں کی جنگ رکنے والی ہے اور نہ یہ ہولئے واللہ ہے اور نہ یہ ہولئے واللہ ہے کہ اس قرم کے وافعیات حقائق کے زور پر ایک یا دوسری صورت میں فیصل ہوتے ہیں نکہ الفاظ کے زور پر ا

سودان سے ایک عالم ایٹیج پرآئے۔ ان کو ایک محاصرہ پر اپن دائے کا اظہار کرنا ہے۔ ان کو ایک محاصرہ پر اپن دائے کا اظہار کرنا ہے۔ ان کو ایک محاصرہ پر اپن دائے کہ اکا اظہار کرنا ہے۔ ان کو ایک گئ ہیں۔ ہیں ان کی تصبح کرنا چاہتا ہوں۔ گر پروگرام کے مطابق چوں کہ بہت کم وفت دیا گیاہے، اس سے بین محاصر کو اس کی صرف ایک غلطی کی طوف متوجہ کروں گا۔ اس کے بعد انھوں نے کہا کہ محاصر نے اپنے تکجر میں فر آن کی آیت ان جاھل فی الارجنی خدید فلت کا ذکر کیاہے اور اس کی تشریح یہ کی ہے کہ حدوم پیخلف بعضلہ بعضلہ انھوں نے پر جوسٹ طور پر کہا کہ خلیفہ کا یہ مفہوم عزیب مفہوم ہے۔ ہیں نے تغیر کی جنتی کے اس کی کتاب میں یہ معنی مذکور نہیں :

لم يرده فاالعنى فى اىكتاب من كتب التفيير اطلعت عليه

یہ اس بات کی ایک دلجب مثال ہے کہ اکثر لوگ اپن بے خبری کو یقین کا قائم مُقام بنایستے ہیں۔ حالال کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ خلیفہ کا مذکورہ مفہوم واضح طور پر تفییر کی کتابوں ہیں ہوجود ہے ترکی کے نمائزہ استاد او غلونے عربی زبان کی انہیت بتاتے ہوئے کہا کہ اسلامی کالفرنوں میں میں میں نیس نے دیکھا ہے کہ عربی زبان کے بعد جو دور ہے کہ زبان میں استعال ہوئی ہیں وہ اگریزی اور فرانسیسی زبانیں ہیں۔ میری بخوبر نہ کہ اس صورت حال کو بدلاجا ئے۔ اس کی صورت یہ سے کہ ملم نسلوں کو ترکی اور اردو زبانیں ہیں۔ اس طرح کہ ملم نسلوں کو ترکی اور اردو زبانیں بیرے بعد استعال ہونے والی زبانیں بن جائیں گی۔ ترکی اور اردو دھیرے و بی عد استعال ہونے والی زبانیں بن جائیں گی۔

بظاہریدایک بہت اچھی تجویزمعلوم ہوتی ہے۔ گریصرف ایک تمناہے جوعلاً مکن نہیں۔ اصل یہ ہے کہ ما دری زبان کے بعد دوسری زبانیں جوادی سیکھتاہے وہ ہیشہ ما دی عوامل کے تحت سیکھتاہیے ۔ انگریزی یا فرانسیسی اسلامی کانفرنسوں کی سکنٹر بنگویج اس لیے بنی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ما دی مصالح انھیں مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان زبانوں کوسیکھیں ۔ جب تک کوئی الساانقلاب مرآئے جونز کی اور اردوجیسی زبانوں کو دہی معتام دیدیے جوانگریزی زبان کو یا فرانسیسی زبان کو عالمی سطح پرسساصل ہے ، اس وقت تک اس فتم کی کسی تجویز کا واقعہ

مغتی سیام دحلب) نے اپنی تقریر میں کہاکہ ہیں اپنے بچاس سال کے نجر بات دہتجادیب خسیبی سنت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ موجودہ زمانہ میں اسل ای تریکوں کی ناکای کی اصل وج اسلامی داعیول کاعف ( تندت ) ہے ۔ اکفول نے مرمک میں غیر صروری طور پرمسلم حکمرالوں سے مکراؤ کیا۔ اس سے نتیجہ میں اسبلامی داعیوں اور سلم حکمرالوں کے درمبان لامتناہی جنگ جير گئي ۔ اگرائسلامي داعيوں نے مسلم حكم الون سے مكراؤكي ياليسي اُ ختيار مذكي ہوتى لو آج اك لامى دعوت كى تاريخ دوسرى تاريخ موتى ً ميى بات جمبوريه لوگندا كے نائب صدرالماج . موسی شکا نگونے دور ہے اندار سے کہی ۔ انھول نے کہاکہ اگر نہیں اسلامی دعوت کو تر فی دینا ہے تو ہم کو میں مذہب کے ماتھ سیا ست کو نہیں ملاناچاہیے۔

دوسری ملم کانفرنسوں کی طرح بہاں بھی میں نے کسی مقرر کی آواز میں درد کی جملک مہیں یائی ۔اس میں میرے احساس کے مطابق صرف ایک انتشار سفا۔ اور وہ دکتو رحمود الوب · بنان كاتفاء وه دولون أكد سع محروم تق اورسهارا دے كراسينج برلائے كيے تق اس نابنامقررکی اواز میں مجھے درد اور سوز محسوس ہوا گربینامقررین میں سے کسی کی اواز میں میں نے در داور سوز کی کیفیت مہیں یائی۔ یہ در دجوایک شخص کے اندر حیب تیا تی صدم کے نیتجہ میں بیداہوا ، کاسٹس یہی در دامت کے رہناؤل کے اندر امت برگزرنے والے صدر کی بنا پر بیدا ہوجائے توسارانقتہ ابیے آپ بدل جائے۔

دکتور محود الوب دلبنان) نے عرب لبیب بوسنتے ہوئے ایک شخص کے سوال کاحوالہ

دیاجی نے انگریزی زبان میں اپناسوال پیش کیاستا، اور پھراچانک وہ انگریزی میں بولنے گھ۔ موجودہ زمان میں بہت سے لوگ ہیں جو بیک وقت کئی کئی زبانوں میں بول سکتے ہیں۔ میں نے سو ب اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا عجیب و عزیب دماغ دیا ہے۔ جس طرح ریڈ یو میں ایک بٹن دباکر آپ ایک زبان کی نشریات سنتے ہیں اور دوسر ابٹن دبائیں تو دوسری زبان کی نشریات آنے لگیں گی، اور تیسرا بٹن دبائیں تو تیسر ابٹن دبائیں تو تیسر ابٹن دماغ کا سے ۔ کیساعظم ہوگا وہ خالق جس نے ایسے انسانی دماغ کو بنایا۔

یہ سوچے ہوئے میرے جم سے رونگے گھڑے ہوگے۔ میں نے کہاکہ خدایا ، مجھان لوگوں میں لکہ لیجے جھوں نے آپ کی عظمت کا اعتراف کیا ، اس وقت جب کہ اکھوں نے اس کو اپنی آپکھوں سے تہیں دیکھا تھا ، اس وقت جب کہ وہ اس کا اعتراف کرنے پر مجبور تہیں ہوئے تھے۔ ہرا دمی جیزوں کو اپنے اپنے نقطہ نظرسے دیکھتا ہے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال نا بحریا کی ایک مسلم خاتون ( زینب ) کا نقریمیں سامنے آئی۔ ان دلؤں ٹیل وزن پر عمر محت ارکی مشہور فلم دکھانی گئی تھی۔ خاتون نے کہا کہ میں نے بچھل دات کو ٹیلی وزن پر عمر محت ارکی مشہور فلم مہیں کہ نظم نہایت نشا نداد ہے۔ گرطویل فلم میں سارا کہ دار صرف مردادا کرتے ہیں۔ واحد موقع جب کہ اس فلم میں عورت کو دکھایا گیا ہے ، وہ موقع وہ ہے جب کہ عمر مختار کی بیوی کوا طالو یوں نے گھرسے دکال کر سولی پر تیڑھا دیا۔

اس تاریخی فلم کا ایک حصد راقم الحروف سے سامنے بھی گذراستا ۔ خاتون کی بات بطور واقعہ درست ہے۔ تاہم میرے فرمن میں اس قسم کاخیال بھی نہیں آیا ۔ گرجب ایک آزادی پیند خاتون نے اس کو دیکھا تو اس کو پوری فلم میں سب سے زیادہ قابل محاظ بات جونظر آئی وہ یہتی کہ اس میں عورت کے کر دار کو نظر انداز کر دیا گیاہے۔

فلم عرمخت راورفلم گاندهی کاموصوع اس اعتبار سے مشترک ہے کہ دولوں ایک ایک ملک کی آزادی کی جدوجہدی تصویر کشی کرتی ہیں۔ مگراس کو دیکھ کر معصے خیال ہواکہ "گاندهی" کے مقابلہ میں "عمر مختار" زیادہ عظیم ہے۔ اس کی وجہ فن کا فرق تہیں ہے۔ بلکہ نود کہانی کا فرق ہے۔ "گاندهی" ایک ایسے لیڈرکی کہانی کومصور کرتی ہے جس نے "امن" کی طاقت سے ہندستان اسے۔ "کاندهی" ایک ایسے لیڈرکی کہانی کومصور کرتی ہے جس سے "امن" کی طاقت سے ہندستان

کوآزادکرایا۔اس کے مقابلہ میں "عمر محنت ار" نے اطابوبوں کا مقابلہ مسلح اندازسے کیا گاندهی فلم میں اگر" پر امن مارچ "کے مناظر ہیں توعمر محنت ارفلم میں دہشت اور خونخواری کے مناظریہ یہی وہ فرق ہے جس نے "کاندهی "کے مقابلہ میں "عمر مختار" کو دیکھنے والوں کے بے زیادہ پر شوکت بست دیا ہے۔

آدمی خواه بردل ہو گروہ جنگ اورجب دکی باتوں کو بندکر تاہے۔ "عرمخت اد" میں اگرچ فنی کمال بھی اپنے انتہائی ورج برہے، تاہم اس میں اگر عرفت ادکی ماں یا ان کی بیوی کاوہ کر دار دکھایا جا تا جب کہ اضول نے گھر کو سنجالا اور بچوں کی پرورشن کی ، نو اس قدم کے مناظر باعتبار حقیقت عظیم ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کو عظیم نظر نہ آتے۔ گرموجودہ شکل میں وہ ماردھاڑ کی ایک فلم ہے ، اور اس چیزنے اس کو عظیم بنا دیا ہے۔ جنگی مثینوں کی گڑ گڑا ہے گولوں کے دھا کے ، آگ اور خون کے ہولناک مناظ ، میں مان جنگ کا بر ہول نقش ، فتح وشکت کے جذباتی کما میا ہی کا میں اس کی کامیا ہی کا میں موجود ہیں۔ اور بہی اس کی کامیا ہی کا میں داور ہے ۔

ایک عرب نوجوان جو برلن (جرمنی <u>سے آئے تھے</u> ، انھوں نے ابنی نقر پر میں کہا کہ ہم بحیثیت مسلما ن امن کو لیندکرتے ہیں ۔ گریم کسی کے آگے چھکنے کے لیے تیا رہیں :

المناكسلمين نحب السَّلام ولك تنا مزفض الاستسلام

بظا ہریہ ایک بڑی اچی بات معلوم ہوتی ہے گریہ صرف ایک پر جوش کلہ ہے ، اس سے ذیا دہ اور کھی بات معلوم ہوتی ہے گریہ صرف ایک پر جو اپنے آب کوردعل کی نفسیات سے بچائے ۔ اس دنیا میں امن بے ندی نام ہے ہے امن کے با وجو د پر امن رہنے کا ۔ مگر مذکورہ قتم کے پرجوش مقررین اس رازسے داقف نہیں ۔ مذکورہ قتم کے پرجوش مقررین اس رازسے داقف نہیں ۔

کانفرنس میں مختلف لوگوں نے اپنے اپنے ملک میں اسلام اور سلمانوں کی حالت کے بارے میں کا بیجے اور رابور ٹیس نقیم کیں ۔ ان میں کافی معلومات اور بخر بات درج تھے جن کی تفصیل سفرنا مذمیں بیب ان کر نامکن نہیں ۔

ر سرنیام کے وفدیے نین صفحہ کی ایک ربورط تقیم کی۔اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت ۳۳ The immigration of Muslims in Surinam occurred in the 17th century when the African slaves were brought by the European slave traders to work in the fields. Many of these Africans were Muslims and when they arrived, they tried the utmost to keep their faith alive.

سرینام میں مسلمانوں کی مہا جرت ، اویں صدی عیسویں ہوئی۔ جب کہ یورپ سے بردہ فروش افریقی غلاموں کونے آئے تاکہ وہ یہاں کے کھیتوں میں کام کرسکیں ۔ ان افریقبوں میں اکثر مسلمان تھے اور جب وہ یہاں آئے نوا کھوں نے پوری کوسٹنٹ کی کہ وہ اپنی دین چنٹیت کو باقی رکھ سکیں ۔

یہ واقع جس کا ذکر یہاں سُرینام کے ذیل میں کیا گیا ہے، یہی موجودہ زبانہ میں تمام دنیا میں بین آیا۔ موجودہ زبانہ میں جب مغربی قومیں ابھریں اور الفوں نے تمام دنیا کو زیر کرلیا تو وہ اپنے مقبوضہ ملکوں دہند سنان ، افریقہ وغیرہ ) سے لاکھوں النا لؤں کو لے گیے ناکہ الفیں اپنے زیر قبصنہ علاقوں میں بطور مزدور استعال کرسکیں۔ اس طرح مسلان اچا تک ساری دنیا میں بھیل گیے۔ اسی کا نیجہ ہے کہ آج ساری دنیا میں آسٹریلیا سے لے کہ بار بیڈوز تک ہر جگہ مسلانوں کی آبا دیاں پائی جاتی ہیں۔

یهی واقعہ اس سے پہلے تا تار پول کے ذمانہ میں بیش آیا تھا۔ تا تار پول نے فتح کے بعد کیٹر تعداد میں مسلمان عور تول اور مسلمان مردول کوعن مام بنایا۔ تاہم اس وقت کوگول کے اندا سلام ذندہ تھا۔ یہ مسلمان مرداور عورت جہال بہو پنچے وہال انھول نے تا تار پول کے درمیان خاموش تبلیغ مشدوع کردی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صرف دولسل کے اندر بیشتر تا تاری مسلمان ہوکہ اسلام کے باسمان بن گے۔

موجودہ زماز کے مسلانوں میں اگر دعوتی ذہن ہوتا تو وہی واقعہ دوبارہ نئ شکل میں بیش آتا جوتا تا او وہی واقعہ دوبارہ نئ شکل میں بیش آتا جوتا تا اربول کے زمانے میں بیش آیا ۔ جن مغربی قوموں کو اسلام کے دائرہ میں داخل ہوراسلام کے دائرہ میں داخل ہوراسلام کی پاسبان بن عیکی ہوتیں ۔

۱۸ستمبرک شام کوایک ہندتانی مسلان سے ملاقات ہوئی۔ وہ لندن سے دوانہ ہوکریہاں بہو نے سے استمبرک شام کو کریہاں بہو نے سے ۔ افراس فیاری مسلان کیاری سے دور اس فیاد کارخ مسلانوں کیاری ہے ۔ اور اس فیاد کارخ مسلانوں کیاری ہے ۔ اگرچہ بعد کی تقیق نے بتایا کہ یہ خبر صبح مذھی ۔

ہندستان کے فرقہ وارانہ ضادات میں ملانوں کا سارا عصد ہمیشہ " ضادیوں" کے فلاف ہوتا ہے۔ گرذاتی طور پر میں ان ضادات کا ذمہ دار مسلانوں کو سمجتنا ہوں۔ اس میے میرے تمام احساسات کا رُخ حرف ملانوں کی طرف رہتا ہے۔ مجھے مسلانوں کی حالت پر اضوس ہوتا ہے کہ وہ حقائق کی دنیا میں حقائق سے بالکل بے پروا ہو کر زندہ رہنا چاہتے ہیں۔

ان نا دات کی جرامیرے نز دیک یہ ہے کمسلاؤں نے ملک کوتقیم کرایا ، مگروہ تقیم ہے نتائج قبول كرف ك ي تيارنهي . ملك كو "مندوانديا " اور مسلم انديا " مين تقيم كرف كا لازى مطلب يرتفاكه مسلمان " مهن دو اندُيا " مين ايسے ليے نبر ٢ كى چنيات قبول كرنے ير راض ميں. اگرمسلانوں نے خود اینے عمل کے اس نیتیہ کو ،م واسے بعد قبول کرلیب ہوتا تو حالات معول بر أجاتے اور ملک کی تاریخ فرقہ وارانہ ضاد کے بجائے فرقہ وارانہ تعیر کی تاریخ ہوتی دوامنع ہو کہ تمبرا كى حيثيت كامطلب ملمالول كادرج كرانانهي ،بلك صرف حقيقت واقعه كااعتراف كرناهي مگر ملک کی جدید تاریخ کایر عجیب ما د تنہے کہ پاکستان کے ایک کرورسے زیادہ منعقوں نے پاکستان میں اینے لیے عین اس چنیت کو قبول کرلیا جونے حالات کا تقاصا تھا، حالال کہ انفول في تقيم كامطالبه بني كيا تقاء مكر مندستان كي ملان مندستان مي اين آپ كوسن عالات كے مطابق بنانے ميں كامياب مرسك ، اگرچ يهى وه لوگ سے جمفوں نے مك طرف طور پرتقیم کی تحریک جلائ ۔ اس کانیتج یہ ہے کہ مندستانی مسلمان تقیم سے پہلے جن خود ساخت ماكل سے دُوچار سنتے ، تقیم كے بعد منى وہ النفین خودك خد مالل میں بتلا ہیں ۔ حقیقت واقعہ كااحراف اس دنياس آدمى كيل زندگى ك درواز كول اس مندسان مان حقق واقتد کے اعترات کے لیے تیار نہیں ، اس لیے زندگی کے دروازے بھی اب تک ان کے لیے نہیں کھے۔ ملانوك في الكروه ايضمزاج كونبدلين تودہ اگلے چالیس سال بھی کھودیں گے۔موجودہ مزاج کے سامتہ سلانوں کے لیے اپنے مستقبل کی

کامیاب تعیرمکن نہیں ۔

بنگلہ دلین کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ گفتگو کے دوران انھوں نے کہا: مسلم ملک کا المیہ یہ ہے کہ اس وقت کس بھی سلم ملک میں کوئی طاقت ورقائد (ان کے الفاظ میں اسٹرانگ لیڈر) نہیں ۔ میں نے کہا کہ بنگلہ دلین کو توسیح جیب الرحمٰن کی شکل میں ایک طاقت ورقائد حاصل سے اس بھا تبراس طاقتور قائد نے اپنے ملک کو کیا دیا۔ انھوں نے کہا کہ ہاں ۔ وہ طاقت ورقائد قائد سے مگر انھوں نے ملک کو برباد کی ۔ میں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوا کہ قومی تغیر کے لیے صرف ما قت ورقائد سے مامل کی قائد فوی کی نہیں ، اصل کی قائد فوی کی نہیں ، اصل کی قائد فوی کی نہیں ، اصل کی قائد ورقائد سے ، جن کے پاس طاقت سے ، جن کے پاس طاقت سے ، جن کے پاس ورمائل ہیں ۔ مگروہ چیز ان کے پاکس نہیں جس کو دانش کہتے ہیں ۔ حقیقت یہ کے موجود ہیں جن کہ طاقت کی کی نے ۔ وسائل ہیں ۔ مگروہ چیز ان کے پاکسس نہیں جس کو دانش کہتے ہیں ۔ حقیقت یہ کے موجود ہیں دانش کی کمی نے ۔

ایک بادکھانے کے وقت بمری میز کے قریب چند باریش بزرگ بیسطے ہوئے تھے۔ ان کی اردوزبان اور موصوع گفت گوسے معلوم ہوا کہ وہ پاکتان سے آئے ہیں اور " دیوبندی مکتب فکر "سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ نے پرچوش طور پر کہا کہ " ہندستان میں مرف ، ۱ دن کا دن کے اندر بجبین ہزار علار شہید کر دیئے گیے " میں نے پوچھا کہ حصر ت، اسلام میں شہادت برائے شہادت کا کوئی مفصد ہے ۔ انھول نے کہا کہ شہادت کا مقصد بالکل واضح ہے۔ میں نے کہا کہ دور اول میں ۵۵ سو میں نے کہا کہ دور اول میں ۵۵ سو سے بھی کم آ دمیوں نے شہادت پائی اور اللہ کا کلمہ بند ہوگیا۔ موجودہ زمانہ میں ۵۵ ہزار بزرگ شہید ہوگیے اور اب بک اللہ کا کلمہ بندنہ ہوسکا۔ اس پر وہ بگر گیے۔ میں نے آگے کلام کوجادی رکھنا مناسب نے سمجھا اور وہاں سے اکھ گیے۔

پاکستان کی بوری آبادی سائر ہے تو کرور ہے۔ ان میں مہاجرین کی تعداد نقریبًا دی مور ہے۔ ان میں مہاجرین کی تعداد نقریبًا دی کہ سے۔ اس میں مہاجرین کی تعداد تقریب ، مولا کھ ہے۔ اس میں مہاجرین کی تعداد تقریب ، مولا کھ ہے۔ ا

ایک صاحب رواندا (وسطافریق) سے آئے تھے۔ انھوں نے بنایاک روانداسی مسلمان ایک صاحب رواندا

تقریبً ۱ فی صدی اسلام دہاں تیزی سے پھیل رہاہے۔ ہرروز کچید نکچیدلوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ دہاں کی حکومت سیکولہ ہو اور وہ مذہبی تبلیغ کی مکل آزادی دیئے ہوئے ہے۔ ابلتہ اکثرا فریقی ملکول کی طرح وہاں بھی یدمئلہ ہے کہ سلانوں کا کوئ ساجی کام نہیں۔ وہاں کی سیحی تنظیبوں نے کثیر تعداد میں اسکول کالجے اور اسپتال کھول رکھے ہیں۔ حق کہ وہ نہریں نکل نے اور زراعت کو ترقی دیئے ہیں عوام کی مدد کرتے ہیں۔ دومری طرف مسلان ساجی خدمات کے ان میدالوں میں بالکل صفر کے درجہ میں ہیں۔ ملالوں کی اس کی کی وجہ سے ان کوعزت کامر نبر حاصل ہیں۔ ایک آ دی اگر کوئی کام مذکرے نو وہ حقیر سمجہ سیا جاتا ہے:

## اكولحدث اذا كم كيعسمَل يُحتَقَر

ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جوبرط نید سے آئے تھے۔ وہ اصلاً ہندستانی ہیں اور برطانیہ
میں ۲۰ سال سے کی مجد کے امام ہیں۔ انھوں نے کہا کہ برطانیکے مطان پہلے نہایت سکون کے ساتھ رہ
ر سے تھے۔ مگرجب سے وہاں علار کرام بہوننچے ہیں، مسلانوں کے آبیں کے دین جھگڑے بہت بڑھ گیے
ہیں۔ مسلان گروہوں گروہوں میں بٹ گیے ہیں اور ہرگروہ دوسے گروہ کی کاٹ میں لگار ہتا ہے
اور یہ سب ہارے علمار کرام کی دین ہے۔

النموں نے اپنا قصد بنایا کہ میری مسجد کے خاذیوں میں سے ایک پاکستانی نے میرے خلاف یہ پر ویگنڈ اسٹ روع کیا کہ میں ہندرتان کا ایجنٹ ہوں ۔ وہ صاحب مبر کمیٹی کے ممبر کھے۔ ایک بارانفوں نے کمیٹی کے اجلاس کا اعلان کر دیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس اجلاس میں میرے خلاف تجویز پاس کر کے مجھ مسجد کی امامت سے علاحدہ کر دیا جائے ۔ اکنوں نے بتا پاکہ میں نے کمیٹی کے اجلاس کی براہ راست مخالفت نہیں کی۔ بس خامونٹی کے ساتھ یہ کیا کہ کوشنٹ کر کے اجلاس کی تاریخ آگے براھوادی تاکہ مجدکو اجلاس سے پہلے ایک جمعہ مل جائے۔

کمیٹی کے مبران میں پاکستانی افراد کی اکثریت تھی۔ جب کہ نمازیوں میں تقریبًا، ہی فی صد ہندستانی سے اور ، ہی صد پاکستانی۔ جمع سے دن نام لوگ جمع ہوئے لو میں نے مفصل تقریبہ کی اور اس تقریب میں ہندستانی مسلمانوں کی وہ قربانیاں بتائیں جوالخوں نے پاکستان کے قیام کے لیے کی ہیں اور آئے بھی وہ اسس کی قیمت دیسے بطے جارہے ہیں۔ ان با توں کا زبر دست الزموا اور معربی اور آئے بھی وہ اسس کی قیمت دیسے بطے جارہے ہیں۔ ان با توں کا زبر دست الزموا اور پوری نضا مذکورہ پاکستانی سے خلاف ہوگئ ۔ نه صرف یہ کہ میرے خلاف بجویز ختم ہوگئ بلکہ مذکورہ پاکستانی ممبرکوکمیٹی سے علیمہ کر دیا گیسے ۔

بی حکمت مسائل کو حل کرنے کا و احد لفینی طریقہ ہے۔ مسئلہ خواہ مسلان اور مسلان کے دریان ہویا مسلان اور غیر سلمان کے در میسان، وہ حکمت ہی کے ذریعہ حل ہوسکت ہے۔ غیر حکیمان طریعت ہے صرف مسئلہ کی شدت کو بڑھا تاہے، وہ کسی بھی درجہ میں اس کو کم نہیں کرتا۔ مگر برقستی یہ ہے کہ زندگی کے اسس راز کو لوگ صرف اپنے ذاتی معاملہ میں یا در کھتے ہیں، وہ تومی معاملہ میں ہمیشہ اس کو بھول جاتے ہیں۔

جنوبی افریقہ کے ایک ڈاکٹرسے ملاقات ہوئی۔ وہ جنوبی افریقہ کے شہری ہیں۔ گفتگو کے دومان اضوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ سے بارہ میں اکٹر ظلم و فسا دی جمریں دوسرے ملکوں کے اخباروں میں چیپی رہتی ہیں۔ ان کو ہمارے وہ ارشہ دار پڑھے ہیں جو پورپ اور امر مکیہ وغیرہ ہیں ہیں۔ وہ ہم کو مکھتے ہیں کہ جنوبی افریقہ سے حالات اسے خراب ہیں، وہاں جان ومال محفوظ نہیں، بھرآپ وہاں کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ آ بجنوبی افریقہ کوچھوٹہ کر ہمارے یہاں آ جائیے۔ ہم ان کوجواب دیتے ہیں کہ جو کچہ اخب رول میں جھوٹی افریقہ کوچھوٹہ کر ہماری ابنی ایجا دیے، ورز جنوبی افریقہ کے حالات ایسے نہیں۔ معمولی کھٹ بیٹ محمولی کھٹ بیٹ موں نے کہا کہ ظلم میں معمولی کھٹ بیٹ ہوتے ہیں جو حکم الوں کے فلاف متنددان تحریک چالات ہیں، عام باسٹندوں سے اس کاکوئی تعلق نہیں۔

میں نے کہاکہ مٹیک ہی ہندستان کا معاملہ بھی ہے۔ ہندستان بہت بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی بہت بڑا ملک ہے۔ اس کی آبادی بہت زیا دہ ہے۔ کہیں کوئی ہو جی ہے ہو گئی تو با ہر سے اخبار میں چھپتا ہے ۔ ۔ ، ہندستان میں ضاد ، ۔ حالال کہ جو افقہ ہو تاہے وہ بھی ہندستان کی لاکھوں بنتوں میں سے ایک بنتی میں اور اکثر بنتی سے ایک محلمیں ہوتا ہے۔ اور اخباروا سے اس کا عنوان بن اور یہ ہیں ۔ ، ہندستان میں فناد ، اس کی وجہ سے لوگ غرصر وری طور پر تشولین میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ ، مندستان میں فناد ، اس کی وجہ سے لوگ غرصر وری طور پر تشولین میں مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ واقعات سے مطالعہ کا میچ طریقہ یہ ہے کہ ایک واقد کو اس توجیت کے دوسرے واقعات سے مطالعہ کا میچ طریقہ یہ ہے کہ ایک واقد کو اس توجیت کے دوسرے واقعات ہیں ملاکہ دیکھا جائے ہیں کہ بندستان میں ملائوں پر غیر سلموں کے مظالم کو برامعا ہو طواکر بیان کرتے ہیں دوسرے ۔ جو لوگ ہندستان میں ملائوں پر غیر سلموں کے مظالم کو برامعا ہو طور کر بیان کرتے ہیں ۔ ، میں مدا

انھیں سلم مکوں یں ملانوں پر سلمانوں کے مظالم کو بھی سلسے رکھنا چاہیے۔ افریقہ کی کانفرنس میں سوڈان کے ایک اسسلام بند بزرگ نے جفر نیری کے مظالم بیان کیے اور اس کے لیے "سنسیطان "کا نفظ استعمال کیا۔ حالال کہ وہاں ظالم اور مظلوم دونوں سلمان ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیامت باداور مابقت کی دنیا ہے۔ اس لیے بہاں مابقت کی دنیا ہے۔ اس لیے بہاں مابقت کی دنیا ہے۔ اس لیے بہاں شکایت اور احتجاج سے کوئی فائدہ نہیں۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ آدی صورت حال کو سمجھے اور اس کے مطابق ابیان ایپ علی کی منصوبہ بندی کرے ۔

الاستمری شنم کوع بول کی ایک مجلس کوخطاب کرنے کاموقع ملا۔ یہ نمام کے تمام عرب نوجوان تھے۔ میرے سواو ہاں کوئی ایک بھی اردوملنے والا دیتھا، اس لیے پوری نقر برعر بیمیں موئی اور تھ بیٹ دوگھنے تک جاری رہی ۔ ان لوگوں نے میری اس عربی تقریر کو دوکیسٹ پر دیکارڈ کیا۔

اس تقریبی بین نے تفقیل کے ساتھ بتایا کہ ایمان ایک اکتشاف ہے۔ اس اکتشاف سے وہ چیز اجری ہے۔ اس اکتشاف سے وہ چیز اجری ہے۔ اس اکتشاف ہوں کتا ہے۔ عام سلمانوں کے لیے تقلیدی ایمان جس کافی ہوں کتا ہے

مرداع وئى تفض بن سكتاب جن كواكتشاف كے درجر ميں ايمان حاصل موامو .

بھرس نے موجودہ زمانہ کی اسلامی ترکیوں کا ذکر کیا جو اسلامی انقلاب کے نام پراٹھیں میں نے متالیں دے کربت ایا کہ یہ تمام تحکییں ردعل کی نفیات کے تحت پراٹوئیں ان ترکیوں کے قائدین نے دیکھا کر عزم ملم اقوام نے ان سے ان کی عظمت جھین لی ہے۔ اس احساس نے انھیں بھر لاکا یا اور وہ ان سے لرا سے کے کھڑے کھڑے ہوگئے۔ حقیق داعی وہ ہے جواحیاس یا فت پر اسطے۔ گریدلوگ احساس زیاں پر اسطے۔ گریدلوگ احساس زیاں پر اسطے۔ اس دنیا میں "زیاں "کو بھولنا پڑتا ہے، اس کے بعدی آدمی کو " یا فت "کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ گرہا دے رہنا اس حوصلہ مندی کا تبوت مند دے سکے ۔ اس سے وہ احساس محرومی سے اور اسطے میں کا میاب بھی نہیں ہوئے۔

میری تقریر کا آخری خلاصہ بہتھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و لم نے ایک عظیم انقلاب برماکیا جس کی کوئی دومری مثال النانی تاریخ میں نہیں ۔ جب کہ موجودہ زمانہ کے سلم مفکرین بے شار قربانیوں کے باوجود کوئی انقلاب بربانہ کرسکے۔ اس کا سبب در اصل وہ فرق ہے جورسول اللہ اور ان سلم مفکرین کے درمیان پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احساس یافت بر کھڑے ہوئے تھے۔اس کے برمکس موجوده زمان کے ملم مفکرین اصاس محروی پر کھرانے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ حالیہ وسلم کے لیے
ایمان ایک عظیم دریافت کے ہم معنی تھا۔ وہ ہر چیزسے زیادہ عظیم تھا۔ گویاکہ آپ لوگوں سے کہدرے
کتے: اسے لوگو، میرسے پاس ایک بہت بڑی چیزہے۔ میرسے پاس آو تاکہ بیس تم کو وہ چیز دول۔ اس
کے برعکس موجودہ مسلم مفکرین کا معاملہ یہ ہے کہ الن کے پاس کوئی بڑی چیز نہیں۔ گویا کہ وہ لوگوں سے
کہدرہے ہیں: اسے لوگو، تم نے ہم سے تمام چیزیں چین لی ہیں۔ نوتم چینی ہوئی چیزوں کو ہمیں
والیس کرو۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی چیزیت دینے والے کی تھی اور ہمارسے رسماور کی تیزیت
مکن تھاکہ اللہ علیہ وہ چیز طہور میں آئی :

ان البنى صلى الله عليه وسلم حقق تفرة عظيمة ، لا نظير لها في التاريخ الانسانى والمفكرون المسلمون المعاصرون عجزوا حدن تحقيق اى تورة ولوبعب دبذ لهم تضعيات عظيمة والسب يرجع الى فرق جوهبرى بين عمل النبى صلى الله عليه وسلم وعمل فح لاء المسفرين والمنبى قالمع مله على احساس الوجب دان ، وهم وتد قام عمله على احساس الوجب دان ، وهم وتد قام عمله على احساس الحنسانة والفقت دان - ادن ايمان السرسول صلى الله عليه وسلم كان له كانتشاف عطيم عيف وقاكل شيئ - فكانه كان في وعوبت له يقول : ايما الناس ، عندى شي عظيم مسئله و ولم ولاء المعنى من ورن ليس عنده هماى شي - فكانته وها منا قالوه إلى فساء طيك وسلم كان كالواهب اوكالعالم وهم كالسائلين - فكيف يتأتي لهم منا . فالوسول صلى الله عليه وسلم كان كالواهب اوكالعاطى وهم كالسائلين - فكيف يتأتي لهم من يحققوا ما حقق ه الرسول صلى الله عليه وسلم كان كالواهب وسلم -

واپسی میں بھیب تھہ بیش آیا۔ کراچ سے ۲۷ ستمبر کی شام کو دہل کے لیے روانگی ہوئی۔ کراچی سے دہلی کا سفر ڈیٹرھ گھنٹے میں طے ہوتا ہے۔ جہاز معول کے مطابق ۱۰ ہزار میٹر کی بلندی پراڈر ہا سخا۔ یہاں تک کہ "کرس کی بیٹی باندھ لیں "کی علامت روشن ہوئی۔ بظاہر اس کا مطلب یہ سخا کہ اب دہلی قریب آگیا ہے۔ مگر کچھ دیر کے بعدروک نیاں بجر گئیں۔ اور جہاز بدستور الر تا رہا، یہاں تک کہ پرواز کی حالت میں و گھنٹے سے زیادہ گزر گیے۔ ہم اسی تثویین میں مبت لاستے کہ جہاز ک ذمہ دارول کی طرف سے اعسلان ہوا کہ خراب موسم کی وجہ سے ہم دہلی کے ایر پورٹ پر ندائر سکیں گے، اور اب ہم دوبارہ کراچی والیس جارہے ہیں۔

تقریب این گفته فضایی رہے کے بعد جہاز دوبارہ کراچی کے ایر پورٹ پراترگیا۔ تمام سافر لاوئے میں بیٹھا دیسے گے۔ کئی گفت کہ انتظار کی غیریقین حالت طاری رہی۔ اس کے بعد اعلان ہوا کہ جہاز دوبارہ دہلی کے لیے روانہ ہور ہا ہے بنائج تمام مسافر دوبارہ جہاز پر سوار ہوئے۔ معت ررہ وقت کے مطابق ہم ہ بجست م کو دہلی بہونج جاتے۔ مگر اس افتاد کی وجہ سے ہم رات کو 17 بجے دہلی بہونچے ۔ جن ہوائی ماد ثات ہما ذکر اس سے پہلے اخباروں میں پڑھ اخفادہ اس سفریس کم از کم جزئی طور پر میرے ساتھ بھی پیش آگیا۔

۲۳ ستمبرکو پی آئی اے کاجہا زجب درمیان سے والیں ہواتواس کو دوبارہ کرا جی ایرپورٹ ایرپورٹ ایرپورٹ ایرپورٹ ایرپورٹ ایرپورٹ بین نہیں آئی۔ کیول کہ وہ خوداین ملک میں اپنے ابرپورٹ پراتزرہا تھا۔ مگر اسس سے بہلے ۱۳ ستمبر کوجب ہمارے جہاز کا ایک انجن فیل ہوگیا ہمت اور پائلٹ مجود ہوگیا تھاکہ وہ اس کو زمین پراتا دے تو اس نے فضاسے وائرلیس کے ذریعہ قریب کے کئ ہوائی اڈول سے رابط قائم کمیا۔ مگر ہم ہوائی اڈہ اس کوارٹ نے کی اجازت دیتے سے انکارکر تارہا۔

آخریں اس نے عان ایر بورٹ سے بات کی۔ اس نے بھی ابتدار الکادکیا۔ نفریبا آدھ گھنڈ تک یا در عان ایر بورٹ سے فرم داروں کے درمیان بات چیت ہوتی رہی ۔
یا کلٹ نے اصرار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت جہاز پر ۲۰۰ مسافر ہیں۔ آخر میں کیے ایسا کروں گاکہ ان کوبے یارومددگار چیوڑ دول کہ وہ کسی کھڈ میں جاکر گرجائیں۔ اس گفتگو کے درمیان آدھ گھنڈ تک جہاز عمان کے چاروں طوف ارٹا رہا۔ آخر کا فی کہنے سننے کے بعد عمان ایر بورط نے اجازت دی۔ جب ہاراجہاز ڈگگاتے ہوئے عمان ایر بورٹ پر اترا تو وہال سلے بولیس بورے ایر لورٹ کو ایٹ کھیرے میں لیے ہوئے تھی۔

اس غیر معمولی سلوک کی وجہ فضائی مت ذاقی ہے۔ ایسی صورت حال میں ایر بورٹ والے بہلات بدید کرتے ہیں کہ فضائی قذا قول نے جہا لاکو اپنے قبصنہ میں سے لیا ہے اور اسس کو کسی اس

فیرمتحلق ایر پورٹ پر از نے کے بیے مجود کررہے ہیں۔ جب فضائی قذا فوں کو ایساکرناہو تلہے تو وہ جہان کے پائدٹ کو ہدایت کردیتے ہیں کتم ہارانام ہرگزند لو، بلکہ یہ کہوکہ انجن کی خرابی یا کسٹکنکل سبب ہے ہم جہانہ کو اتار نے پر مجبور ہو گیے ہیں۔ یہ وجب کہ ایر پورٹ نے ہمارے بائلٹ کے بسی ان پر بقین تہیں کیا اور اس کو از نے کی اجازت دینے ہیں دیرلگائی۔ ہمارے بائلٹ کے بسی دیرلگائی۔ یہاں بظاہر مجھ کو ہرطرے کا آدام حاصل تھا، ما دی اعتبار سے کسی چیزک کمی نہ تھی۔ گرمیری روح ہروقت تر بیتی رہتی تھی۔ اصل یہ ہے کہ دہلی میں اپنے روز مرھ کے کام سے ساتھ میں آنازیادہ والب تہ ہوگیا ہوں کہ اس سے باہر نکلتے ہی میراسکون بالکل جبن جا آبے۔ میراحال اس مجھل کا ساہوجاتا ہے۔ جس کو پانی سے نکال کرخشکی میں ڈال دیا گیا ہو۔ چنا بخہ بارہ دن کے اس سفریں شایدا کی کمیری سے اپنے اندرسکون واطمینان محسوس کیا ہو۔ اس پور ی مدت میں مسلسل میں شدید کرب میں مبتلارہا۔ یہ کرب صرف اسس وقت ختم ہوا جب کہ میں مدت میں مسلسل میں شدید کرب میں مبتلارہا۔ یہ کرب صرف اسس وقت ختم ہوا جب کہ میں مدت میں مسلسل میں شدید کرب میں مبتلارہا۔ یہ کرب صرف اسس وقت ختم ہوا جب کہ میں مبرست میں مباہر ۱۹۸۷ کو اپنے دہلی کے ماحول میں دوبارہ واپس آگی۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے بیے سبسے بڑی چیز نفیاتی سکون ہے نہ کہ ادی راحت۔ اگراً دمی نفیاتی ہے چینی میں مبتلا ہوتو ما دی راحت کے ساما نوں کے انبار کے درمیان بھی وہ اس طرح ترابے گاجیے وہ آگ کے انگاروں کے اویر ڈال دیا گیاہے ۔۔۔۔۔ نفیاتی ہے آرامی ہر مادی آرام کو بے معنی بنا دیتی ہے۔

ذيرطبع مطبوعات

تذكيرالقرآن جلددوم

ر سوره کهف \_\_ سوره ناس ) صفحات ۸۰۰

منفحات ۳۲۳

تعبيري غلطي

# تعمير مِلِّب :

مكان بن نے كاكام بنياد سے نشروع ہوتا ہے۔

اور \_\_\_\_\_\_
قوم بنا نے كاكام شعور بب نے ہے۔

اہنامہ الرب الہ قوم كى تعبير كا يہى بني ادى كام كررہا ہے۔

وہ افرادِ قوم كا شعور بب نے ميں مھروف ہے۔

الس مہم ميں ساتھ دينا ايك ناريخ سازمهم ميں ساتھ دينا ہے۔

الرب الہ كو پڑھا ئيے

الرب الہ كو پڑھا ئيے

الس وفت يہى سب سے بڑا كا ہے جس ميں آپ كو لگنا جاہيے۔

اس وفت يہى سب سے بڑا كا ہے جس ميں آپ كو لگنا جاہيے۔

اس وفت يہى سب سے بڑى ہم ہے جس ميں آپ كو ساتھ دينا چا ہيے۔

یہى آج كى سب سے بڑى ہم ہے جس ميں آپ كو ساتھ دينا چا ہيے۔

قوم كى تعبير ميں ابب احصہ ادا كيجے أ

# دین سے دور

حدیثوں اور آیتوں سے واضح طور پر نابت ہے کہ مسلما نوں کے یہے بجات اور کامیا بی کا واحد راکست یہ ہے کہ وہ رسول اور اصحاب رسول سے طریقہ پرچلیں ۔ رسول نے اپنے علی سے جو سنت چھوڑی ہے اور آپ کے اصحاب نے جس طرے اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا ہے وہی تمام مسلما نوں کے لیے واحد نمونہ ہے جس کو اسٹیس اختیار کرنا ہے ۔ اس طریقہ میں خودسے کوئی اضافہ کرنا سراسر بدعت ہے ۔ اور بدعت اللہ کے نز دیک جرم ہے ۔

سنت مے طریقہ کو چھوڑنے کی بہت سی صور نیں ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ سنت کے خریا وہ اہم بہاؤول کو سے لیاجائے اور سنت کے زیادہ اہم بہاؤول کو جھوڑ دیاجائے۔ جولوگ ایساکرتے ہیں وہ اس سے ایساکرتے ہیں کہ جزئی اور خلسام ی مہلو آدی بہاؤول کو اختیار کرنے سے ان کی زندگی پر کوئی زد نہیں پڑت ۔ جب کہ سنت کے اہم ہمہلو آدی سے اس کی زندگی ہیں تب دہ اس پورے ڈھانچہ کو سے اس کی زندگی ہیں تب کی کامطالبہ کرتے ہیں۔ وہ اس کی زندگی کے اس پورے ڈھانچہ کو

بدل دینا چاہتے ہیں جو اس نے اپن خو اُ ہٹات اور مفادات کے نخت قائم کرر کھا ہے۔ یہی صورت حال بہت بڑے پیا نہ بریہو دیوں ہیں بیدا ہوگئی تھی ۔ جس کی اصلاح کے

یہ ورت میں میں ان کی طرف بھیجے گید رحصزت میں نیو ابنی ایک تقریر (متی ۱۳): یع حصرت میں علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گید رحصزت میں نے ابنی ایک تقریر (متی ۱۳): ۲۷ – ۲۸) میں ان کو ان سخت الفاظ میں نئیبہ فرمانی :

"ا ب ریا کار فقیه و اور فریب یو، تم پر افسوس که بو دینه اور سونف اور زیره پرتو ده یکی دیتے

ہو۔ پرہم نے سنہ ربیت کی زیا وہ مجاری باتوں بین انفاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے لازم مقاکہ یہ مجی کرتے اور وہ بھی نرچھوڑ ہے۔ اے اندھے راہ بنا نے والو، جو مچھر کو تو چھلنے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریا کار فقیہوا ور فرایسیو، تم پر افسوس کہ پیائے اور رکا بی کو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریا کار فقیہوا ور فرایسیو، تم پر افسوس کہ پیائے اور رکا بی کو اور سے معرے ہوئے ہیں۔ تم سفیدی اور سے موئ ترون کی اندہوجواور سے تو خوبصورت دکھائی دینی ہیں مگر اندرم دول کی الدیوں اور ہم طرح کی مناست سے جری ہیں۔

### خبرنامه اسدامی مرکز- ۳۰

ا۔ ، مارچ ، ۱۹۸۷ کو گول مارکیٹ (نی دہلی) میں ایک اجماع ہوا۔ اس میں عسلاقہ کے تعلیم یافتہ افراد شرکی ہوئے۔ صدراسلامی مرکزنے اس موقع پرقر آن وحدیث کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا تعارف کرایا۔ یہ تقریر ٹیپ پر ریکارڈ کرلی گئے ہے۔

۱۔ ۱۲ مارچ ۱۹۸۷ کو صدر اسلامی مرکز نے نئی دہلی کے ایک اجتماع سے مخفر خطاب کیا۔ یہ ہندؤوں اور مسلمانوں کا ملا جلا اجتماع تھا۔ خطاب کا موضوع یہ تھا کہ قرآن کوکس طرح سمجاجائے۔ اور اس کی ضمح تفییر تک کس طرح یہونجاجائے۔

۔ ۱۵ مارچ ۱۹۸۷ کو اسلامک اویکننگ سنط (او کھلا ، نئی دہلی ) میں صدر اسلامی مرکز نے طلبہ اور اساتذہ کے ایک اجتماع سے خطاب کیا۔ اس خطاب میں بتایا گیا کہ علم کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ اس سلسلہ میں سیرت کے بعض واقعات کی تشریح کی تمی ۔

اسلامی مرکز نے ۱۹۸۷ کو مراد آباد میں حلقہ الرسالہ کی طرف سے اجماع ہوا۔ صدر اسلامی مرکز نے اس کے پروگراموں میں شرکت کی۔ ملا قاتوں کے علاوہ دوپروگرام میں وہاں ان کی تقریر ہوئی۔ تقریر کا موضوع یہ مقاکہ موجودہ حالات میں اسلام کا احیار کس طرح کیا جاسکتا ہے۔ اس سفر کے بعد مراد آباد میں باقاعدہ مرکز کی شاخ کا قیام عل میں آگا ہے۔

۔ ۲۲ مارچ ۱۹۸۷ کی شام کو ذاکر باغ رنئ دہلی) میں تعلیم یافتہ مسلمانوں کا ایک اجماع ہوا۔ اس موقع پرصدرا سلامی مرکزنے ایک تقریر کی۔ تقریر کا موصوع سمتا : مسلمانوں کے مسائل کاحل قرآن کی روشنی میں۔ جناب شیخ عبداللّٰہ صاحب ر آئی اے ایس) نے اس اجماع کی صدارت کی اور جناب ڈاکٹر محسن عثمانی صاحب نے افتاحی تقریر کی۔

پاکتان کے انگریزی اخبار فرنٹیر بوسط (پتاور) نے اپنے شارہ ، مارچ ، ۱۹۸۰ میں الرسالہ کا ایک مضنون شائع کیا ہے اور اس کاعوان حسب ذیل الفاظیں قائم کیا ہے:

#### A religious scholar's view

اس طرح ارسالہ کے مصنا مین کثرت سے اخبارات ورسائل بیں نقل کیے جارہے ہیں اور ۵۳ بالواسط اندازیں اسلای مرکزے بیغام کو بھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔
پھیے دنوں ملک سے مختلف مقامات پر ہونے والے اجماعی مواقع پر اسلامی مرکز کی مطبوعات
کا اسٹال لگایا گیا۔ خداکے فضل سے قابلِ لحاظ کا میابی عاصل ہوئی ۔ چندمقامات کے
نام یہ ہیں :

مبویال کے تبلیغی اجھاع میں ۲۰ – ۲۰ دسمبر ۱۹۸۹ اسٹو ڈنٹش اسلا کمک آرگنا کزیشن ، بنگلور ۲۹ – ۲۸ دسمبر ۱۹۸۹ نیشنل بک فیئر ، تریوندرم ۲۰ – ۱۰ جوری ۱۹۸۷ نیشنل بک فیئر ، ترکلته کی اسٹال پر آئے اور معلومات اور کمت بیں ماصل کیں یہ کلکہ کے اسٹال پر آنے والوں میں مسٹرایم ہے اکبر (ڈیلی ٹیلی گراف) اور لوبل انعام یافتہ انگریز ولیم گولڈنگ (Dr William Golding) بھی سے ان لوگوں کو انگریزی

جدید تعلیم یافته طبقه نهایت توجه کے ساتھ الرسالد کا مطالعہ کردہاہے اور اس سے دین تاز قبول کردہاہے۔اس سلسلہ میں ایک خطر ۱۹ مارچ ۱۹۸۷) کا ایک حصہ یہاں نقل کیاجا تاہے:

Since I became a regular subscriber of your esteemed monthly journal Al-Risala, I am studying it regularly and finding it very absorbing, thought-provoking, analytical and enlightening. Your effort is highly praiseworthy and deserves the support from every nook and corner of our society.

Syed Shafiuddin, E-64, Foch Square, New Delhi 110001

علی اداروں میں الرمالہ جس نظرسے دیکھاجارہا ہے اس کا اندازہ خطوط سے ہوتارہ ہلے۔
یہاں ادارہ معارف اسلامی (مفعورہ ، لاہور ) کاخطہ مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۸۹ نقل کیا جاتا
ہے۔ وہ مکھتے ہیں : آپ کی طرف سے ہمیں ماہنامہ" الرسالہ" تقریبًا موصول ہوتارہ ہاہے اس میے اس میں عصر حاصرے مسائل کو بڑی تفصیل اور حکمت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ اس میے الرسالہ ہمارے علی و تعقیقی کام میں بہت مفید تابت ہوتا ہے۔ لیکن اس سال کے پرچے الرسالہ ہمارے علی و تعقیقی کام میں بہت مفید تابت ہوتا ہے۔ لیکن اس سال کے پرچے

جونہیں موصول ہوسکے، مہر بانی فر ماکر ارسال کردیں اس میں ہمیں مارچ ، جون ، اکتوبر،
نومبر اور دسمبر ۸۹ء کے پر ہیے موصول نہ ہوسکے۔ ہمیں سال کے آخر میں فائل کو مکسل
کرکے اس کی جدیدندی کرانی ہوتی ہے۔ آپ مہر بانی فر ماکر تعب ون فرمائیں۔ ہم
ہے حدمنون ہوں گے۔

مرکزی نی کتاب من خاتون اسلام سے بارہ میں قارئین کی طرف سے نہایت اعلیٰ دائیں موصول ہورہی ہیں۔ ایک صاحب بمبئی سے اپنے خط را ۱ مارچ ، ۱۹ میں کھتے ہیں؛ خاتون اسلام پڑھ رہا ہوں۔ میں اس نیتجہ پر بہو نیا ہوں کہ آپ کی یہ کتاب اپنے موضوع پر اردو میں بہلی کتاب سے ۔ نہایت موثر اور مدلل ۔ میر سے خیال میں اس کی انگریزی زبان میں انتاعت بہت صروری ہے (ندیم صدیقی)

ا۔ مرکزی ڈاک میں برابر ایسے خطوط آرہے ہیں جن میں یہ درخواست شامل ہوتی ہے کہ اسین مرکزی کا بوں کو دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ مثلاً بنگلہ، میں ترکزی کی اجازت دی جائے۔ مثلاً بنگلہ، میں ایک مرکزی دعوت خداکے فعنل میں ایک میں بھیل رہی ہے۔ سے مہایت تیزی کے ساتھ دوسرے سانی علا توں میں بھیل رہی ہے۔

ایک صاحب مرکز کی مطبوعات اور الرسالد سے بارہ میں خط ۱۱ مارچ میں تحریر کرتے میں:

'Some books are,' to quote Bacon, 'to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested.' Your magnum opus 'Muhammad: The Prophet of Revolution' and other thought-provoking publications belong to the last category. I relish to read regularly your prestigious periodical (Al-Risala) which is like a lodestar on the otherwise murky horizon of intellectual bankruptcy. Tariq A. Shah, 35 New Colony, Sopore 193201

۱۳ ایک صاحب نواده (بهار) سے اپنے خطیں کھتے ہیں : الرسالد کے واسط ہے آپ سے
رابط قائم ہے اور تازندگی قائم رہے گا، انتاراللہ ۔ ایک آدمی بہت ساری کا بیں مطالعہ
کرے ، مختلف زبانوں اور مختلف موضوعات پرکتا ہیں ۔ کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ
اور ہو بھی توجیان پیٹک کرکام کی باتیں اخذ کرنے کاسلیقہ ہوخدا داد ہو تاہے وہ بھی تو
ہونا چاہیے ۔ دین بھی سنورے اور زندگی بھی ، الربالہ اسی کا بہترین حل ہے (نذیر الحق)
ہونا چاہیے ۔ دین بھی سنورے اور زندگی بھی ، الربالہ اسی کا بہترین حل ہے (نذیر الحق)

# ایجبنسی الرئساله

ما منامه الرساله بیک وقت اردو اور انگریزی زبایون میں شائع ہوتا ہے۔ابدوالرساله کامقصد سلمایوں کی اصلاح اور ذبن تعمیر ہے۔ اور انگریزی الرسالہ کا خاص مقصدیہ ہے کہ اسسلام کی ہے آمیز دعوت کو عام انسانوں تک بہونجا یا جلتے الرسال کے تعمیری اور دعوتی مشن کا نقاصل ہے کہ آپ باصرف اس کو نود بڑھیں بلکہ اس کی ایجنسی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مقداديں دوسروں تک بہونچائيں۔ ايجني كويا الرب الدے متوقع قارئين تك اس كومسلسل بہونچائے كا ايك بېترىن درمياني ديلاہے۔

الرسالہ (اردو) کی ایجننی لینا ملت کی ذہمی تعبیریں حصہ لیناہے جوآج ملت کی سب سے بڑی حزورت ہے۔ اسی طرح الرساله (انگریزی) کی انیبسی لینا اسلام کی عمومی دعوت کی مہم میں اپنے آپ کوشر کیے کرنا ہے جو کار بوّت ہے 

- الرساله داردو یا انگریزی کی ایمنی کم از کم پایخ پر حول پر دی جان ہے کمیشن ۲۵ فی صدیے . بیکنگ ادر روا گی -1 محتمام اخراجات اداره الرساله ك ذم موق بير
  - زیاده سنداد والی ایجنیول کوم ماه پرچے بنداید وی پی رواند کیے جاتے ہیں۔ -4
- کم تعداد کی ایمبنی کے بیے ا دائگی کی دوصور تیں ہیں۔ ایک یہ کہ پرچے ہرماہ سادہ ڈاک سے بیسیم جائیں ا ور - ۲ صاحبِ ایجینی ہر ماہ اس کی رقم بذرایعید منی آرڈ ر روان کر دے ۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چند ماہ دشانگی<del>ن میل</del>یزی تك پر بچساده داك سے بيم مائيں اور اس كے بعد والے مہين ميں تمام پر جول كى مموى رقم كى وى بى روان كى جلتے۔
- صاحب استطاعت افراد کے لیے بہتریہ ہے کہ وہ ایک سال یا چد ماہ کی مجموعی رقم بیٹ گی روانہ کردیں اور ارسالہ کی مطلوبه تنداد مر ماه ان کوس ده د اکسے یارحبٹری سے سیمی جاتی رہے۔ خم مدت پروه دوباره اسی طرح پیشگیرقم بھیج دیں ۔
  - مرايبني كاليك والدمبر سوتاب خطاد كآبت يامنى آرادى روانگىك وفت يدمبر صرور درج كيا جائے ـ

زرتعباون الرساله زر تعاون سسالايه ۸م روپیه خصوصى نعاون سسالايه ۲۵۰ روپیه ہرونی ممالک سے موانیٔ ڈاک ۲۵ ڈالر امریکی بحری ڈاک ۱۵ ڈالرامریکی

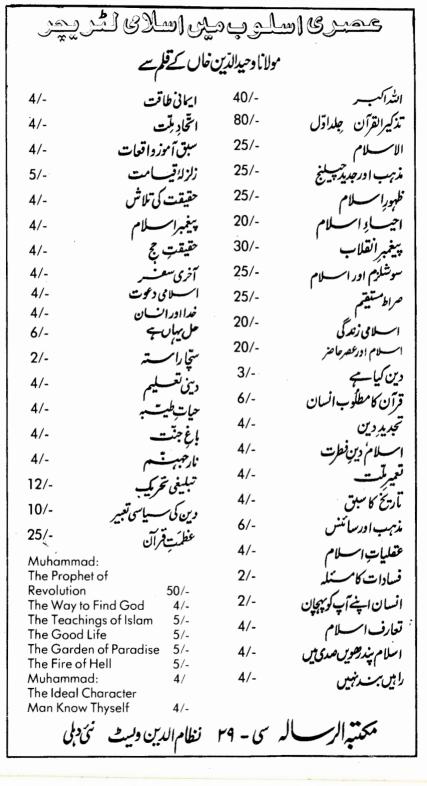



است لامی شریعیت بین عورت کامقام است لام اور جدید تهذیب کاتقابل اد. مولانا وحیدالدین خال

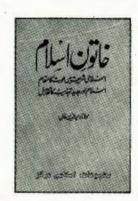

عورت کا درجہ اسلام میں وہی ہے جوم دکا درجہ ہے عرقت اور اخترام کے جواحکام ایک عِنف کے لئے ہیں دہی احکام دوسری عِنف کے لئے ہیں ہیں۔ دنیا کے حقوق اور آخرت کے انعابات میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ البتہ اسلام کے نزدیک مرد مردہ اور عورت عورت نزدگی کا نظام چلانے یں دونوں برابر کے نشر کے ہیں ، تاہم فطری فرق کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے دونوں کے درمیان تقسیم کارکا اصول رکھا ہے نہ کرکسیانیت کارکا اصول ۔ دونوں کے درمیان تقسیم کارکا اصول رکھا ہے نہ کرکسیانیت کارکا اصول ۔

محتنبالرساله سی-۲۹، نظام الدین ولیط ، ننی دہلی-۱۳ فون : 697333, 611128